كيا حديث لكھنے سے منع كيا كيا تھا؟

کتاپت حدیث

تالیف مفتی ندیم برن صداق المی ریات الالا امران الیراکشان میلادید الالارکشان میلادید الالارکشان

سراج منير پبليكيشنز ١١٥٠١ن ميرياتان

# کتابت حدیث

تالیف مقتی ندیم بن صد بق اسلمی فادم الحدیث الشریف بانی اداره سراج منیر با کستان

# تمام حقوق بحق مصنف دا داره سراح منير محفوظ ہيں

كتاب كانام: كتابت حديث

مفتى نديم بن صديق الملى

مؤلف:

بانى اداره مراج منير يأكتان

اشاعت: تتمبر،2020ء

ييش كرده:

اهائے عدیث ریسرچ سنٹر مجرات شہر ومدرسة الحديث ادار دسراح منير تجرات

برائے دابطہ:

میڈیاسیل ادار ہمراج منیریا کستان

قول نمبرز: 0308-6106064 0308-0303-4726943 0306-5972421

# کتابت حدیث (02) فهرست مضامین

| · da | مشايين                                               | تمبرثار |
|------|------------------------------------------------------|---------|
| 04   | مقدسه                                                | 1       |
| 07   | كما يت عديث كامعني ومنبوم                            | 2       |
| 11   | رمول الله مل الآية في محطوط اور كما بت عديث          | 3       |
| 14   | كمّا بت صديث: احاديث مباركه كي روشي                  | 4       |
| 23   | كتاب عديث: صحابة كرام كے اقوال واقعال كى روشنى يىں   | 5       |
| 23   | حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رض الدعداور كمّا بت حديث | 6       |
| 25   | حضرت على مرتضى رضى الله عنداور كمّا بت عديث          | 7       |
| 27   | حضرت ايو هريره وضى الله عنها وركماً يت حديث          | 8       |
| 28   | ديگر صحابه كرام عليهم الرضوان اور كتأبت حديث         | 9       |
| 32   | صحابہ کرام ملبہم الرضوان کے صحیفے اور خطوط           | 10      |
| 33   | تعجيفه وخطوط حضرت ابو بمرعبديق رضى القدعنه           | 11      |
| 38   | صحيفه وتحطوط حضرت تمرين خطاسيه رمثني الله عشه        | 12      |
| 42   | صحيفه وخطوط حصرت على مرتضى رضى الله عند              | 13      |
| 45   | صحیفه حضرت عبدالله بن عمروین عاص رضی الله عنه        | 14      |

| 48 | صحيفة حضرت الوهر يمرورض الشدعند                                | 15 |
|----|----------------------------------------------------------------|----|
| 49 | محيفه حطرت جابر بن صبداللدرض اللدعنه                           | 16 |
| 49 | محيفه حضرت عبدالله بن عباس رضي الله عند                        | 17 |
| 50 | محيفه حضرت انس بن ما لك رضى الله عنه                           | 18 |
| 50 | ديگرصحا نفسصحابه كرام يلبجم الرضوال                            | 19 |
| 52 | تالبين عظام وغيرتم اوركها بت حديث                              | 20 |
| 53 | حصرت عربن عيد العزيز رضي الشدعندا وركما يت عديث                | 21 |
| 55 | ديگرتا بعين عظام و بعد جم اور نمايت هديث                       | 22 |
| 63 | تابعین وتع تابعین وغیرہم کے عبد مبارک میں لکھی جائے<br>وال کئب | 23 |
| 65 | كتب عشرهاوراس دوريس لكحى جانے والى ديكر چاكتب                  | 24 |
| 71 | چنرقگری کوشے                                                   | 25 |
| 73 | كتابت حديث كي مما أفت بيرروا يات واعتراضات كالخشق<br>جائزه     | 26 |
| 75 | حضرت الوسعيد خدرى بنى الله عندوالي روايت كالتفيق مباكره        | 27 |
| 92 | خلاصكالم                                                       | 28 |
|    |                                                                |    |

#### مقدمه

بسم الله الرحن الرحيم الحب لله ذى العظبة والكبرياء. والعزة والبقاء والرفعة والعلا والسنا، تعالى عن الأنداد والشركاء، وتقدس عن الأمثال والنظراء، والصلاة على نبيه وصفيه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء والبسليين أجمعين، والحبد لله رب العالمين، امايعن:

اللم كى الميت مردورش مسلم راى الشر تعالى فرمايا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَكُمُ كَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

لین وین کے معاملات ہول یا قرآن کریم کی کتابت کی بات ہو، حدیث نوی سائٹ کی جہد کی گا ہت ہو، حدیث نوی سائٹ کی جہد کی کتابت ہو ہر صورت بٹر آلم کی اہمیت اجا گردای ہی وجہ ہے کہ رمول الله سائٹ ایک ہے گا ہت وقت وقت کے درمول الله سائٹ ایک ہے گا ہت وقت میں بٹی قرآن کریم کی کتابت کے وقت معنرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عند کو کتا بت عدیث کی اجازت فرمانی تقی اور عبد مزول وی بٹی جناب ابوشاہ کو خطر لکھے کر وینے کا تھم فرمایا تھا جملکتوں ، ریاستوں معالا قات اور شخصیات کی طرف خطوط کھے واکھے کر وینے کا تھم فرمایا تھا جملکتوں ، ریاستوں معالا قات اور شخصیات کی طرف خطوط کھے واکھے کر کتے ہوائے ، بھی طرف مل حضرات خلفائے مائٹ یو داشد ین کا بھی رہا اور اس وقت سے لیکر آن تک محدثین کرام کا بھی اس بات پر

اجماع قائم ہے کہ قلم کی اہمیت کسی صورت کم نہیں ہوسکتی یہی وجہ ہے کہ انہوں نے حدیث رسول سان این برسینکار ول کشتر برکیس اور آج تک و وسلسله حاری وساری ہے جو بھی بھی رکنے والانہیں کیوں کہ جب حافظ کز ور ہوئے لکیس توقلم ہی ساتھی ہوتا ہے جو یا دوھانی کا ذریعہ کائل ہے ای لیے تو اللہ لغالی تے لین دین کے معاملات بی لکھنے کا تکلم دیا تھا۔لیکن اس وقت بہت جیرائلی ہوتی ہے جب بعض کم مقل ولہم احباب مد ثابت كرف كي كوشش كرت بي كدرسول اللد في الأيلياني أماديث لكهن منع فر ما يا تقاسوآن تنك كمي بهي صورت حديث لكھنے كى اجازت نيس جنبول \_ ليكھيں ان کا اقدام درست نہیں ۔ قر آن وسنت اور تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعدیہ بات سورج ہے بھی زیادہ روش ہوجاتی ہے کہ عبد حاضر میں السی سوج اپنانا جبالت دیم عقلی اورعدم فیم وفراست کا نتیجہ بجس طرح کے ہم نے اس کتاب میں ثابت کیا ہے بہاں مرف دو جملے کہنا جاہتے ہیں سئلہ مجھ میں آجائے گا ایک یہ کہ جو بھی شخص کتابت حدیث کی ممانعت پر حدیث بیش کرے گاوہ کی کتاب سے بی کرے گا تو کیا وہ كتابت حديث نيس جس كوده وليل بنار جائ مدوس أمنع كتابت عديث كى روايات كو الى كت شلائے والے محدثين نے بھي جواز كما بت والى روايات كور جي وق آو دونوں طرح کی روایات لاے ورندوونوک للم کو بھی حرکت وینا کوارات کرتے ،انہوں نے الیسی تمام روایات کومنسوخ اور کمتابت حدیث کے جواز والی روایات کونائخ قرار وے کر خور بھی ای برعمل کر کے دکھا یا۔ ہم نے کتابت صدیث کے جواز پر بوری كتاب لكنى ہے جس كا مطالعہ كرنے كے بعد منصف مزاج عدم كتابت كے بادے سو چنا بھی ایندنیس کرے گا۔اس کتاب میں ہم نے دونوں طرح کی روایات ذکر کی

ہیں تا کہ حقیقت حال سامنے آئے ،عبد رسالت وعبد صحابہ کے صحفے اور تابعین و شع تابعین اورعبد کتب عشرہ میں لکھی جانے والی کتب کا بھی ذکر کردیا ہے۔ کتابت حدیث پر اٹھنے والے چند موالات اور ان کے جوابات بھی عرض کر ویے ہیں۔اللہ تعالی ہاری اس کا وٹن کواپٹی بارگاہ کامقبول بنا کر ہماری بخشش کا ذریعہ بتائے۔

آمين يارب العلمين وصلى الثنطى حبيبه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

عاجز فتقيرنديم بن صديق الملمي خادم الحديث الشريف بمقام جمعيورا نوالي ، تجرات ، يا كستان

## كتابت حديث كالمعنى ومفهوم

#### كتابث عديث

کتابت حدیث سے مراد ذخیرہ حدیث کتابی صورت میں جمع کرنا ہے رسول اللہ میں بھی کرنا ہے رسول اللہ میں بھی کرنا ہے رسول اللہ می میں بھی کرا مائیں میں بھی کرا میں میں بھی الرضوان سے قرآن کریم ، احاد بیث مبارکداورا دکا مات و تعلوط کھوا یا کرنے تھے۔وہ سی ایرکرام رضوان اللہ میں جمعین جواس ڈیوئی پر مامور تھے ان بس سے چند کے نام ملاحظ فر بائے:

ایک توصحابہ کرام علیم الرضوان نے عمل قرآن کریم کی کتابت کی اور دوسراا عادیث و خطوط لکھ کر امت مسلمہ تک عالی الرتبت پیغامات پینچائے ش اہم کر دار ادا کیا۔ان دونو ل طرح کے امور کا تعلق وتی النہی ہے جی ہے۔

نوت: جب بھی کا بت صدیت کی بات ہوتی ہے تو چند چیزی د بن میں آتی ہیں۔
1- کتابت جا تز ہے یا ؟ جا نز \_2 \_ کتابت حدیث سے مما نعت کے لیے رسول اللہ میں اللہ فی میں ہے کہ اللہ علیہ کے اس کے اللہ اللہ میں کتاب کرام کو تھم دیا۔ 3 \_ کتابت حدیث جا نز ہے یا اجا نز \_ 1 \_ اسلام میں کتاب یعنی لکھنے ہے بھی بھی منع تیس کیا عمیا اگر ممانعت ہوتی تو آج

قرآن كريم تحريرى صورت ش جار يدما يف يوتار

كالبحل مى يامنع كما بت كاعكم وربعض كواج زية بقي نيز يجيره ي يرميهم الرضوار احادیث میں اعتباط نے متعلق داردا حادیث کی وجہے محتاط ہتھے بلکہ بہت ہے میں رکز ام حس طرح کتابت جدیث بٹل مختبط تھے ای طرح کروایت جدیث بٹیل مجلى فتي ط منتقے جمل طرح كے قصرت الو بكر وعمرات وعمان وعلى رضي التدعمهم وغير جم خد صدرے کہ کما بت مجھی مٹی نہیں ہوئی ہاں جادیث کی کتابت قرآت کریم کی کتابت ک وجہ ہے کچھ مدت کے ہے بعض سحابہ کر معلیجم ارضوان کومنع فرہ وہ تھا پھرا جازت دے ای تھی ہا مگ بات ہے کہ اس کے بعد انہوں نے زیادہ لکھیس یا کم ما پرنگھیں بانسیں۔اس کی تفصیل ذیل میں درج ک جائے گ اس سے پہلے چند ہو تو ساکا حان بيها صروري معنوم مونا ہے تا تفس مئلا كھل كرسا ہے آ جائے۔ درامل بات بير ہے کہ عصر حاضر میں بعض احباب چدوجوہات کی بنا کرؤنچرہ عدیث کو تسیم کرنے کے ہے تیارٹیل جس کے بیکھے ان کے کیا عزائم ہیں اللہ تعالیٰ ہی مجتز حاست میں کیان جو سوار۔ وہ امت مسمہ کے سامے رکھ کر اے لگری طور پرمصطرب و پریٹ ل کرنے کی نا كام كوشش كرتے جي ال جن ايك الم مسئلة كتابت حديث كات معنى وہ اس جيز كو و کل بنائے جی کدرمول مدسی تیزیل سے امادیث لکھے سے منع فر وہا قدان کے دفیرہ صایت کے اٹکارو کے بیم ام اقت کا الزامی جواب تناش کافی تھا کہ جس صدیت ے دہ مع سمّا ہے کو دیمل بنائے ہیں وہ تھی تو لکھی ہوئی ہم تک پیٹی ہے بیکن چھر بھی ستا بت صدیت ہے متعلق رسول المدمن الایا ، متعالے کرام ، تا بعین و تیج تا بھین و بعدهم کے اتوال واقعال کا ڈیرکرٹا طالب حدیث کے ہے قائدہ مند ٹابت ہوگا۔ سمبایت حدیث کے آغار کے مارید میں تمن موقف سامنے آئے جی لیمنی حدیث

#### لكيف كايتد ، ك بولى تمول ما حظه يجي:

1. عبدرسات و تحابيل بن كابت عديث كا أغاز موكي تقد

2۔ حصرت عمر بن عبد العزیز کے دور میں آپ کے تکم سے مطابق امام ایل شہاب زیری نے ال کا آنی زگراتھا۔

3۔ کتب عشرہ ( بخاری مسلم ، ف کی ،ابوداؤد ،تر فدی ،مؤطا مام مالک ،سنن دارمی ، شرح معانی الآ مجارہ بن ،جہ مسنداحمہ ) کے دور بس کتا بت حدیث کا آے رہوا تھا۔

دوسرے یا تیسرے موقف کو بنیاد بنا کر عبد رساست سے عبد عمر بن ہور اسخور یا یا کسب سے ان مور کر فقنہ کے درمیال و اللہ مت کو کتا بہت حدیث سے خالی قر دو سے کر فقنہ انکار حدیث کے موقف کو مضبوط بنانے کی ناکام سی کی جاتی ہے جبکہ اہا را موقف یہ کے کہر مول فلا میں ہوئی ہے جبکہ اہا رک سے لے کر کھل و غیرہ حدیث کتب بیل جی جو جائے کے درمول فلا میں ہی خانیس آیا ہر دور میں کتا مت حدیث کی خدہ مت جاری و جو جائے کے دوران بھی بھی خانیس آیا ہر دور میں کتا مت حدیث کی خدہ مت جاری و میں رقیل اور است کے بہترین وگوں نے اس عظیم الشان کام کے لیے ایک زند گیاں وقت کے رکھیں ۔ بلک اس موقف پر دراکل وینے سے بہتے ہے کہر بھی ہے عبد موران افتر سے اور بغیر کی دراکل وینے سے بہتے ہے کہر بھی ہے حداث شدولا کو ایور ایون کا مات کھوا نے سے اور بغیر کی خوران اور اپنے غلاموں کو رسال فر ماتے سے اس خلاک گاہ باک کھوا کر ایس فر مات سے اور این موقف پر دراکل میں ہور اور اپنے غلاموں کو رسال فر ماتے سے اس موقف پر دراکل یہ جی اس اور اپنے غلاموں کو رسال فر ماتے سے اس موقف پر دراکل یہ جی اس اور اپنے غلاموں کو رسال فر ماتے سے اس موقف پر دراکل یہ جی اب اور اپنے ملاحظ قربا ہے۔

#### رسول الشدمان في المالي كالمطوط اوركما بت مديث

جنا حضور نی کریم میں تاہیز نے شرصیل مصارت ورنعیم بن عبد کارل کی طرف مال علیم تن عبد کارل کی طرف مال علیم تن عبد کار کی طرف مال علیم تن مشر مذکوری مطال وحرام اور کنار، من کے بارے میں ملتھ ہوئے احکامات رسیال قرمائے۔ (میں ق)

جنة ابن يمن كى جانب حط تكھوا كر ادسال فرماي جس ميں نماز ،استقبال قبد اور مسمايوں كے ذبيحہ كھ سے كوش الندا دراسينے مدكی خوشحبری سنائی اور جزيد كے حكام بيان قرمائے ۔ ( ادامول لائن زنجوب )

جن رسول القدمين في إلى المعالم من المسلمانون كي طرف خط لكهاجس مين اركاب اسلام اورا ہے دائل بيت مصدقد اور ذكوق من متعلق تكم فر مايا۔ (ائن افي شيبه) جنه ابورا شداز دى فرا نے این كه رسول القدم التي الله از كى حائب مير سے سيد استال كھى۔

الله الله الله الله الله المالية الما

اور تعلید مارت کی جانب رسول القدسی تالیج فی حط الکھ جس میں مہم ان نو رکی اور ما فرست متعلق منائل تحریر کروائے۔

الله من اركان امدم اورعشر المراح عند المالك المدم اورعشر

وغيره كے احتكامات ارسمال قرمائے۔

جہر رسوں القد سال تلایہ نے حصرت واکل بن جمر کے لیے حصرت می وہ سے بھی خطوط الکھوائے جوم باجر بن کی عبیرہ فیرہ کی جا ب ارساں فرمائے۔

جنار مول القدمان يَنْ بِهِمْ فَ احْرِين معاديد كي مي خطائك جس جن اس كالتحفظ كرفي اور تكليف منه بينيات كالحكم صادر فرمايو -

جہ رسوں القدم و اللہ میں الک جیس اور عبید کی امان کے سے خطا ارساں فرمایا۔

جہر رسوں اللہ منی کیا ہی ہے ہو جرمتر ک دان کے سے خط ارسال فر مایا۔

المارس بالقد مل الإسلام في الوصم و عدما بدوك سيد الدارسال الرويا-

جنز رسول مدسور اليام في تبييد مواسلم كي جائب حط تكهاجس الله ايمان واركاس امرام وغيره كاذكرفر بابا -

الله رسول المقدم المنظيم في مصرت على رضى القدعند من حصين من اول الملمى كے ليے خط الكه دوايا نفاله

ی طرح رسول الله سی الله سی الله سی بدیل و بسر الحکومت شام و قیصر روم اشاه فاری مسری الله الله بحرین اروسائے بحل الله واقعال مران و دوسائے بحل و حضر موت الجبید بنو الله بحرین اروسائے بحل می الله بحرین الله بحد الله بحرین الله بحرین الله بحد الله

- روسائے ممان و عمال میرمد محکومت عشان و معان اور نبی شی حیشہ ور ویکر می ہ دشاہوں کی طرف خطوط لکھے تھے۔ یہاں کا تبین خطوط میں یہ کرام کے اس نے مہارکہ ذکر کرنامجی مناسب معلوم ہورہا ہے وہ صحابہ کر معیم الرضوان جورسول انقدمن پڑیل کی طرف ہے خطوط وا دکایات لکے کریڈ کور وہ مجرمقایات کی طرف ارسال کی کرتے عظمان میں سنے چند کے نام بیابی: هنرے اور بکرمید لق «هنرے بل مرتضی رهنرے عبداللدين ارتم زبري وحفرت زبيرين عوام حفرت تبهم بن الصبت وحفرت حديقه بنت بیاب، عامر بن نبیر و علام بن خضری ،خیوالند بن عمرو بن عاص وغیر جم دسی الته عتم منزید مطابعہ کے لیے سنن درمی ،جامع بیال العلم اور د ٹاکش سا سیدا، حظ فر ہاہے۔ ان تمام تر ارسال کردہ عطوط کا معالد کرنے کے بعد کوئی میں م باتی نہیں رہتا ک کتابت حدیث کی ممانعت کی آژیش: خیروحدیث کوداغد برنائے کی ناکام کوشش کی جائے یہ س تک کے حدیث رسوں من آین کا تکاری کردیا جائے۔ ووز روش کی طرت و منے ہے کہ رسول الدسم منازیر جولکھوٹے تھےوہ حدیث ہی تھی ، تمام نطوط حدیث مقرم مراسدت حديث مقام اقوال و العال حديث مقهم سور رسول القد ماي بيم حدیث به سوجینهٔ خطوط کفته کئے کیاوہ کیا ہے حدیث کیل به ابتدائی حالب عم بھی جاتیا ے کہر سول العد سر تنظیم جو تعلوط لکھوائے تنے وہ سب عدیث نبوی ماہنے بنے تھے تو بم کمایت حدیث کی منست روز روش کی طرح واضح ہے۔عبد حاصر بیل کر بت حدیث کی از میں انکار صدیث فری جہاست ولائنہ تکیزی سے کیوں کے عصر ما صراکتا بت مدیث کی وجہ سے فر فیرو عدیث من من اللہ ہم ہے والف ہے۔ کے صرف حفظ عدیث کی وجہ سے ہے۔ کیول کے حافظوں کا دوکر ل کہاں جو سمد ف کے ہال جو کرتا تھا۔ عبدرس مت من آما بت صدیت کے مؤقف پر رسول القد من بین بیر کی طور دراکل کافی جین اس کے باہ جود وسعت مطالعہ کے بیے رسوں القد سائے آبیل کے عبد مبارک ہے آئمہ و محد ثین کی خدمات حدیث کے نظیم اشان دور کک کتابت حدیث پر درائل درن کرتے جین ماحظ فر والے جبال آنگ منع کیا بت کی روایات جی تو ان ان سے متعلق شہروت کا ارالہ کتابت کے جوار والی روایات واقو ال کے بعد آخر جی کیے جائے گا۔

#### ستابت حدیث: احادیث میار که کی روشن ش

اس میں شک کی تخوانش می میں کہ رسول القد سائی آیا یہ نے می ہے کہ میں ہم الرضوان سے خواجی و بیٹ کی و بیٹ کے الرضوائی جس الحرج کہ ہم نے خطوط وال روایوت میں بیان کر و بیا ہے اب وہ روایوت فی بیان کر و بیا ہے اب وہ روایوت و کرکی جارتی ہیں جن جن بیل آپ سائی ٹریوی ہے با قاعد وسی ہے کہا میں ہم الرضوال کو کہا بت حدیث کا تھم یا مبازت عصافر مائی تھی ۔ حضرت ابوسر یرہ رضی واللہ عند فر مائی تھی ۔ حضرت ابوسر یرہ رضی واللہ عند فر مائی تھی۔ کیشر کہ

لَهُا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْهِ فَقَ قَالَ: إِلَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَكَّةَ قَامَ فِي النّاسِ فَحَيدُ اللّهُ عَلَيْهِ فَقَ قَالَ: إِلَّهُ اللّهُ حَيْسَ عَنْ مَكّة الفِيلَ. فَي اللّهُ عَيْدُ اللّهُ وَاللّهُ وَي اللّهُ عَيْدُ اللّهُ عَيْدًا وَاللّهُ وَاللّهُ وَي اللّهُ عَيْدًا اللّهُ عَيْدًا وَاللّهُ وَاللّهُ وَي اللّهُ اللّهُ عَيْدًا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

اكْنُبُوا لِأَيِ شَاةٍ (قَالَ الوليدين مسلم) تُلْتُ بِلْأَوْزَاعِيّ مَا قَوْلُهُ اكْتُبُوا فِي يَارَسُولَ النَّهِ قَالَ: هَذِيهِ الْحُصَبَةُ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ النَّهِ صَنَّى اللهُ عَنَيْهِ وَسُلَمَ

(اس حدیث کے راوی وسیری مسلم ارباتے جیں کہ ) بیس نے وزا کی ہے کہ کہ ابو شاہ کی اس عرض مسکنٹ کو اپنی نیا زشہو کی اندیوسی تیزیئے سے کیا مراوش تو او ساوزا کی مے اربای بیدہ خطب تی جوام ہول ہے رسوس الندس تیزیج سے ستا تھا۔

متیجہ سے کہ رسوں القد سائے آلیے ہو وہ بھی حدیث لکھنے کا علم فر مایا کرتے ہتے جس طرح جناب ابوش ہ کے لیے لکھنے کا حکم فر مایا تھ مہی وجہ تھی کے بہت سے سی بہروم ملیم الرضوان بھی اما دیث کو تھے ہے کرتے ہے کہ بت مدیث کے توالہ ہے ہی ہے کہ مہیں سب سے بڑا انام تعفرت تعداسہ بن عمر و نان ماص رہنی اقد عند کا ہے جن کو با قامد دھو۔ بررموں الله مؤسل ہے اور ت مطاکر رکھی تھی انہوں نے کہ بت حدیث کی اجازت کے متحقات کی و اقد بیان قرب ہے ملاحقہ کیجے۔

حضرت عبد مقدين عمروين ماص رضي مقدحة فرمات جي:

كُنْتُ أَكْتُ كُلُ هُنْ إِنَّا مَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمُ أَرِيدُ حِفْظَهُ، فَمَهُ عَنِي قُرَيْشَ وَقَالُوا: أَتَكْتُبُ كُلُّ هَنْ وَتَسَمّعُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُشَرٌ يَتَكُلَّمُ فِي الْعَضِبِ. وَالرِّضَا. وَرَسُولُ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُشَرٌ يَتَكُلَّمُ فِي الْعَضِبِ. وَالرِّضَا. وَأَسْتُكُتُ عَنِ الْكِتَابِ، قَدْ كُرْتُ ذَلِتَ لِرَسُولِ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَأَمْتُ كُنُ عَنِيهِ وَأَمْتُ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْمِيهِ فَقَالَ: اكْتُبُ فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مَا يَعْرُ كُونُ فَالَذِي اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: اكْتُبُ فَوَالَذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مَا يَعْمُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: اكْتُبُ فَوَالَذِى نَفْسِى بِيدِهِ مَا يَعْمُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: اكْتُبُ فَوَالَذِى نَفْسِى بِيدِهِ مَا يَعْمُ مِنْ أَوْمَا لِللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: اكْتُبُ فَوَالَذِى نَفْسِى بِيدِهِ مَا يَعْمُ مِنْ فَا وَمَا لَا يَعْمُ مِنْ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: الْكُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا يَعْمُ مِنْ فَوَالَذِي اللهُ اللّهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: الْكُنُبُ فَوَالّذِى نَفْسِى بِيدِهِ مَا يَعْمُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ ا

اس والتديش دو چيزين سامنية. تي جين من من عن تقيقت تفلق مند ايك بدك عل قريش من عقلی طور پر الیل دی اور کی کر سول الندسائی آیا کمی جلال کی کیفیت ایس ہوئے میں بھی جمال کی تو ہمریات رکھا کروجس کی اجہ ہے وہ تکھے ہے رک گئے۔ دومری میے کے تعترے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عمہ نے جب رمول اللہ من ایک ہے میہ مات کی تو ان کو حدیث رسوں المدم این آیا ہے کہ بت کے جوازیش دلیل لگی سرمات توسطے ہے کہ جب حدیث رسول الله سائن م مقابلہ میں مقلی دیل آئے تو قابل تسیم بیں ہوتی ۔ نیز اس سے تھم بھی تبدیل ہوجہ تا ہے جو سی برکرام میں عمومی طور پر کتابت حدیث ہے متعلق یا پیاجا تاوہ عقلی اعتبارے تھا یادہ رویات جو تصوص وقت و افراد کے لیے تھیں اگر یہ کہا جائے کہ یہ بات حصرت عبد للہ بن مروین عاص رشی البد کے قبر مال مهارک پیمر نہیں بھی محصیص واضح نیس مال اس ہے عمومی کمایت حدیث کا جوارضرورملتا ہے جب رسوں الله سائلاليم نے بيفريا ايا تحا كدائ وجن مبارك سے مرف تن لكتاب يهال وصح الفاظ كم ماته رسول التدسل اليه مع فرويا: أُكْتُفِ مِهَ بِ لَكِي لِعِي اجِازت مرحت فرماني جبركا بت حديث مانع كول وليل وصورت كبيل سيريه

يول الك الك الإمقام يرصم من عبد الله بن عمره بن عاص رضى الشعد مدم في ك: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَسُمَعُ مِنْكَ أَحَادِيثَ أَفَعَا فَنَ لِي فَأَ كُتُمَهَا ، قَالَ ا تَعَمَّد (المصنف لعب الرزال ١١٨٨)

يدرمول القد مايدينين مم آب سے احاديث ميرك كھتے جي كيا آب اجازت عطا

ايكاورروايت كمن بن صرت عبرالدين عروين عاس رض الدعن فرمات ي. فلْتُ : يَارَسُولَ اللّهِ " أَكُنُبُ مَا سَمِعْتُهُ مِنْكَ وَقَالَ : نَعَمَ فَلْتُ : فِي الرّضَا وَالْعَصِي قَالَ : نَعَمْ فَلْتُ : فِي الرّضَا وَالْعَصِي قَالَ : نَعَمْ فَإِنِّى لَا أَقُولُ فِي ذَلِكَ إِلّا حَقّا .

الله عديث ومنود راس شين 1 م 10 اون جورى كال كورا يت يوك المدم العالم س 395 مل من 395 من المدم العالم س 395 من من من من من المدم العالم المعلم المعلم

اس صدیث کے بارے مام این تنتیب قرماتے ہیں:

مُبِىَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ، فَلَتَّا عَبِمَ أَنَّ السُّانَ تَكُثُّرُ فَتَفُوتُ الجِفَظَ أَجَازَ الْكِتَابَةَ اعلام العالم ص:395

پہلے تھم کے مطابق کی بت حدیث ہے منع کی گیا لیکن جب بیٹھوں ہونے لگا کہ ذنیرہ حدیث زیادہ ہو چکا ہے اور حافظے کمزور ہورہے ہیں تو کتابت کی اجازت وے دک گئی۔

صحابہ کرام بلیم الرضوان رمول الله سائنڈیکل کے پاس بیٹھ کراہ ویٹ لکھا کرتے ہے فاہر ہے بھی آلو ما فافر بریش میں اللہ سائنڈیکل کے باس بیٹھ کراہ ویٹ الرصرف ما فظر پریشین رکھا جاتا تو عصر حاضر کے وفظے اس قابل کہاں ہے کہ وفیرہ حدیث محفوظ رہتا جس طرح است کے بہترین لوگوں نے اپنے سینوں بیس محفوظ ربھا تھا۔ صرف حافظے پراعتا و سے وفیرہ حدیث کونا تو بل تالی تقصان جینچ کا خدشہ ہوتا وہ حدیث کونا تو بل تالی تقصان جینچ کا خدشہ ہوتا وہ حافظے پراعتا و سے وفیرہ حدیث کونا تو بل تالی تقصان جینچ کا خدشہ ہوتا وہ حافظے پراعتا و سے وفیرہ حدیث کونا تو بل تالی تقصان جینچ کا خدشہ ہوتا وہ حافظے پراعتا دکا ایک فاص و ورقعا جو بہترین طریقے سے گذر اس کے بحد کی بت نے بعد کی بت ہے دری ہے ۔ حافظے پراعتا دکا یک فاص و رواج بخشا جس کا نکارٹری جہ سے ہمین وزوری ہے ۔ کی حدیث و تاریخ کومطبوطی و رواج بخشا جس کا نکارٹری جہ سے ہمین و تولی کے عظیم الش ن

حصرت رافع بن فدح رضي، مندعنه فر ات بي ك

حَرَجَ عَنْيُمًا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ فَقَالَ: تَعَدَّهُوا وَلْيَتَبَوَّأُ مَنْ كَلَبَ عَلَى مَفْعَدَهُ مِنْ جَهَدَّمَ فَلْتُ: يَارَسُولَ اللهِإِنَّا نَسْهَعُ مِنْتَ أَشْيَة وَنَكُنْتُهُمَا فَقَالَ: اكْتُبُوا وَلَا حَرَجَ

الهعجم الكيير بلطير الى 176/ 2 ناسخ اعريك و منسوخه لاس شأهين 174/4 تقييد العدم خطيب بغدادى 72/2 *المان أثاريك أب*ا وهذه إسمادر جاله ثقات كتأبه حريث بكن النهي والإدن 13/4

رسول الله سيئة الميار على بالمن الشريف لدئة الجرفر ما من حديث ريال كرو الدرجو جيرير جهوث بالدره هو داينا الدكان جنم من مناك من في شرص كيابير سول المدس يايا المرسول المدس بيايا المرسم ب مع جوجي من كي لكولي كرين آوا بسائيل المرس أذرا بالكليس كونى حري فيس

ے جو جی میں ایا طور اور میں اور اے اس ایس کے علاوہ عام کا بت کو بھی روان بخش تھ رمول اللہ سن بھی ہے۔ خووط و کتا بت صدیث کے علاوہ عام کتا بت کو بھی خواوہ مردے کفار آیری بن کرآئے تو آپ سائے آیا ہم کے دس بچول کو تک تا پڑھنا مسلمانے پران کو قید ست دہانی عطا فر مائی تھی ۔ ای طرح جب مسجد نہوی جس صور کا قیام عمل میں آیا اور حظرت مید مدون علا فر مائی تھی ۔ ای طرح جب مسجد نہوی جس صور کا قیام عمل میں آیا اور حظرت مید مدون معید نے کتابت کی سنے کی د مدواری لی تو بیان عدید کتابت میں مرید خواج تا ہوں ۔ اور تھی سنے کی د مدواری لی تو بیان عدید کتابت میں مرید خواج تا ہوں اللہ سائے کے ۔ اوالہ تیاب کی مروز الاس ب اور تھی تا ہوں کا بیاب کے دسوں اللہ سائی آیا ہم در حقیقت کتابت کا فروغ جاستے سنے میں سے واقع جو تا ہے کہ دسوں اللہ سائی در حقیقت کتابت کا فروغ جاستے سنے کا کہ میں درج میں تو علم کو محفوظ بنا گئی ۔ علاوہ از بی آپ سائی ایک میں حدید کے حوالے سے جائیت اور تھم سے حقیق چندو تگر از بی آپ سائی ایک میں طرح کی کتابت میں ما حظر فر ماہے:

حضرت عبدالله بن عمر و بن عاص رضى الله عند فراء ته بن الكار تسعيدة وَلَا يَعِيدَة وَالْمِهِ وَالْمِهِ وَالْمُولِي وَلَا يَعِيدُ وَالْمُهِ وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَاللّه عَلَى اللّه وَاللّه و

امام بوصری قرمات این هذا إشتاد تنسق (اقعاف النيرة المهرة 245/18) حضرت بومريره رضي الله عند قرمات بين.

• كَانَ رَجُلْ مِنَ الأَنْصَارِ أَجُلِسُ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ فَيَعْجِبُهُ وَلاَ يَعْفَظُهُ.
فَيَسْمَعُ مِنَ لَتَبِي صَلَّى اللَّهُ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَبِيثَ فَيُعْجِبُهُ وَلاَ يَعْفَظُهُ.
فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ إِلَّى الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ إِلَّى الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ إِلَّى الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ إِلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ إِلَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللهُ ال

(الجامع من غدى4-336 مسدالبر م15-383 معم الدوسلاطير الى -441 ماريطل ال سن الكسرى ليبعق 1-18 وسدره يت من منح ب ...)

ایک انصاری شخص نی کریم مل بینید کی بارگادی بینے اوراحادیث سنے وہ ال کو جھی انگر نیک رنبانی یو ان کر میں مل بینی کرے ہوئے گئی نیک راوز بارگاہ نبوی مل بینی بینی میں میں کا مت کرتے ہوئے عرض گذار ہوئ وی میں میں کا مت کرتے ہوئے عرض گذار ہوئ وی میں میں انہوں کرو

اورآپ نے اپند الدی سے الفت کی طرف شروف بال الدین العادیث الور آپ سے البین کی مقرت اللہ این اللہ عند کے پائی کی تعداد میں اوگ احادیث رسوں حل اللہ عند کے سیے جمع موجائے آو آپ ان سے قرما یا کرتے:

هذیری اَ مُحادیث سیء مُحمّه اَ وَ کَدَیْتُهُا عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّی اللهٔ عَلَیْهِ وَسَلّم اللّه مَدُلُه الله عَلَیْهِ وَ اللّه عَلَیْهِ وَ الله الله عَلَیْهِ وَ الله عَلَیْهِ الله الله عَلَیْهِ وَ الله عَلَیْهِ الله الله عَلَیْهِ وَ الله عَلَیْهِ وَ الله وَ الله عَلَیْهِ وَ الله وَاللّه وَ الله وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه وَلّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالل

# کمآیت عدیث : محابر کرام بهرسان کے اتواں وافعال کی روشنی میں محابہ کرام بہرسان کے اتواں وافعال کی روشنی میں محا محابہ کرام علیم الرضوات نے است مسلمہ نک ذریرہ حدیث کو پہنچانے میں روطر بیتے اختیار کریائے۔

الصحاية كلهم عدول تمام عابدرام عادل يراء

رای بات کتابت صدیف کے جوز وقم نعت کی آوائی بیل ختل ف موجود ہے جس کی تفصیل کتاب کرام کے کتابت حدیث مدین مدین کتاب کرام کے کتابت حدیث کے بارے بیال مرف سحاب کرام کے کتاب حدیث کے بارے بیل اوا فعال بار حظار کراہ ہے:

#### معشرت عيداللد بن عمروين عاص رضى الله عنداور كما بن حديث

امآهر المعددالين . مأهر الرواة ومكثر لحديث مرت او مريره عيد الرحن بن سخرض الشعد : معرت عبدالله بن مرورش مندعند كي كما بت عديث سه متعلق قريد ترين:

تی کرم ماہیں ہے کے سے کر میں ہم ارضوال بل ہے کی ایک کی بھی مجر ہے رہادہ ا حادیث نیل بن ، موائے نمبر بعد بن عم و کے وہ لکھتے تنے اور ش کھتا۔ تھا۔ اس روایت ہے چند تیزیں مجود میں آئی تیسا کے بیاکہ عفرت عبد للدیں عمرون عاص رضی القدعندا ما دین رسول سالنا آیاد نکعه کرتے متصر دوم احتفرت ابو ہر بر درضی الندعنہ نے ان کے کی کل لین کماہت حدیث کوال کی خوبی وعظمت قرار دیا ہے ۔ جس کے بعد سی ساکرام کی کتابت حدیث میں وہیں میں کوئی شک ، آتی نہیں رہتا ہے۔ ویسے تھی عقل نسانی اس، ت کوسلیم کے بغیر نیس راسکتی کہ گر حدیث آلصنا جا پر شہوتا تو ہز روں کے حماب ہے جادیث کیوں لکھی جاتیں۔ دوم می بات بہے کہ اگروہ احادیث تحریرز فرماتے تو آج ہم عظیم ایٹاں ذخیرہ حدیث ہے محروم ہوتے۔ الحيد بله على احسانه كربس في ال حفرات القدس كي منت شاقد سك ميب ذ حيره حديث كر دولت سے والا وال قرما يو -اس بات كالقيمي متيد بيا ہے كدير الحص جو منع کتابت حدیث کی آٹریش جیت مدیث و ذخیرہ حدیث کا انکاری ہے و و کھامنگر حدیث ہے۔ حصرت عبد القدین عمر و رضی ولند عند قرمات بیں: حَمَّا لَيْ بَغَيْنَتِي فِي الْحَيَاةِ إِلَّا خَصْلَتَانِ الصَّادِقَةُ وَالْوَهُطْ. فَأَمَّا الصَّادِقَةُ فَصَحِيغَةٌ كَتَبْغُهَ عَن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَأَمَّا لُوَهُطُ فَأَرْضُ تُصَبُّقَ بِهَا عَمْهُ وِ بْنُ الْعَاصِ كَانَ يَقُومُ عَلَيْهَا سيان الدارجي؛ (436. جنامع بينان العدد 1/305 معرب عبر للدين تمروين عاص ش التدعد ے کا بت مدیث کے جو رپروو امرق روایات اس کے می سی جو نے بردالات کر کی جی ۔ دا چری میری زندگی میں دلیسے رہیں اے صادقیہ 2۔ وبط مصادقہ میجس کو

میں نے رسول القد سائیلیے ہے کھااور وہط عمر و بن عاص نے جوز مین معرف کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عند اور کیا بت حدیث

جناب طارق رضي تشعن قرمات بي كد

خَطَيْتُ عَلِيٌّ رَضِيَ سَهُ عَنْهُ فَقَالَ " مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابِ نَقْرَؤُهُ عَنَيْكُمْ إِلَّا كِتَابُ لِيهِ, وَهَلِهِ الصَّحِيقَةُ يَعْيى، الصَّحِيفَةَ فِي دَوَاتِهِ. وَفَالَ: فِي عَلَا فِ سَيْفِ عَلَيْهِ أَحَمُنَاهَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَرَا يُغُلِ الطَّدَقَةِ" (شرح معان الأثار ١٥/١٥) حضرت على مرتضى رضى المدعمة في بين بيخطيه ارشاد فرمايا: الماري بال قرس كريم اوراس سحیفہ کے عدوہ کوئی کہ بہتر جوہم تمہارے سامنے پڑھتے ہیں یہ جو کموار کے على ف شرصيف يهم ف رسول القدمان الله عنديد عن من صدقد كسساك بين قرآن کریم اورصد قد ہے متعلق عادیث کا دخیرہ حضرت علی مرتمنی رضی اللہ عنہ کے است قدل کی تفاحوآب اکمارے تھے اور اس کے مصدر اصلی ہونے کا امدان فرمادے تے۔جس سے معلوم ہوتا سے عبد نبوی وعبد سی رکم میں رہوں اللہ ماین این کا دیث کولکھ میا جاتا تھ جس کومچیفہ بھی کہا جاتا تھا جس طرح عفرت کی منی الندعيدا ورحضرت عبدالندي ممروبن عانس ضي الندعنه كالسجيد سيحدا ومعيقه مبارق تحصر حضرت الوجحيف رنبي النُه عمد حضرت على مرتفي رنبي النه عمد يهيم تعلق فر مات يزر: قُلْمُ لِعَلِيَّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ: مَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَنَّمَ شَيْءٌ سِوَى الْقُرْآنِ؛ قَالَ: ﴿ وَالَّذِي فَنَقِ

الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَهَةَ إِلَّا أَنْ يُعْضِى اللَّهُ عَبْدًا فَهُمَّا فِي كِتَابِهِ وَمَا فِي هَذِي الشَّحِيفَةِ وَالَى: الْعَقْلُ وَفِكَاكُ الضَّحِيفَةِ وَالْنَ الْمُعَلِيقَ وَمَا فِي هَذِي الصَّحِيفَةِ وَالْنَ اللهِ الْمَعْفِي اللَّهِ عَلَى الْمُعْفِي اللَّهُ عَلَى اللهُ المُعْفَلُ وَفِكَاكُ الشَّالِي اللهُ اللهُ

تو آپ رضی اندعنہ نے فرمایا جیس اس کی قسم جمل نے انائ آگایا جی روش کی مگر اند اسپنے بندے واپنی تناب کی مجھ عطا کرتا ہے اور جو ال بھیفہ (صدیث کی تناب) ہیں ہے میں نے عرض کیا اس سیفہ ہیں کی ہے فرمایا: دیت کے ممائل قید یول کی رہائی ، اور مملم کو کا فرکے یہ لے تش دکیا جائے

یعنی عنبرت کل منی اللہ عند نے اس روایت میں اس سوال کا جواب ویا ہے کہ قرآن کر میم کے ملاوہ مجھی رمول اللہ کا آیا ہے ذخیرہ وتی البی عاصل ہوا سے اور وہ اعادیث نبوی تا آیا ہیں ۔

حضرت على ضى الندعند بن باس موجود لكن بوئ صحف كم تعلق فرمات بين: في هَذِيدِ الصَّحِيفَةِ وَجُهَانِ أَحَدُ هُمَا تَحْرِيمُ الْهَدِيدَةِ وَمَعْنُ مَنِ انْتَسَبَ لِعَدْرِ مَوَ الِيهِ. اسْ بيان العم 1 301

ال سیخ ایس دو پیزیل بیل یک مدینه پاک کی ترمت اوراس کے بارے لعنت جو اسپینے مالکوں کے غیر کی جانب نسبت کرتا ہے۔

#### حضرت الوهريره دشي الذعندا ودكمامت مديث

میہ بات تھی بڑن و پیسپ ہے کہ حضرت ایو ہریرہ رضی اللہ عمد نے بھی ہو دیث کا ذخیرہ کھے کر جمع کر رکھا تھا۔ جب بھی ضرورت پڑتی حدیث ک کتابیں نکاستے اور و کھے کر مسائل بتا تے یہ صدیث مہارک کے اللہ لاکی تھد اپنی فریائے۔

حضرت حسن بن عمرضی المدعن فر ماتے بیس کہ

قَعَدَّاتُ عِنْدَأَ فِهُ هُرَيْرَةَ وَعَدِيهِ فَأَنْكُرَهُ فَقُلْتُ: إِنِّ قَدْ سَهِ عَتُهُ مِلْكَ، قَلُو مَكْتُوبٌ عِنْدِي «. فَأَخَذَ بِيدِي قَالَ: »إِنْ كُنْتَ سَهِ عَتَهُ مِنْي فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدِي «. فَأَخَذَ بِيدِي قَلْمُ عِنْدِي إِلَى بَيْتِهِ فَأَرْانَا كُنْبًا كَثِيرةً مِنْ حَدِيدِ رَسُولِ النَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ إِلَى بَيْتِهِ فَلْمَ فَوَجَدَ ذَلِكَ الْتَدِيدَ فَقَالَ: «قَدَ أَخَرَ تُكَ أَيْ إِنْ كُنْتُ قَلْ عَرَيْهُ وَمَكُنُوبٌ عِنْدِي عَنْدِي عَنْدَى فَقَالَ: «قَدَ أَخَرَ تُكَ أَيْ إِنْ كُنْتُ قَلْ عَلَيْهِ عَنْدُى فَقَالَ: «قَدُ أَخْرَتُ لَكُ أَيْ إِنْ كُنْتُ قَلْ عَنْهُ وَمَكُنُوبٌ عِنْدِي

(جأمع بيان العدم وقضعه لا بن عيد ادور 324/1)

یس نے حضرت ہو ہر ہرہ رضی امتد عندیاں ایک حدیث بیان کی تو آپ نے لکار
فرمایا ہیں ہے کہا کہ بید حدیث میں ہے آپ سے خود کی ہے تو فرہ یا۔ اگر تم ہے جھے
سے بید حدیث کی ہے تو اہ میر سے پاکسی ہو کی بھر آپ ہاتھ پکا کر جھے گھر ہے گئے
وہاں جمیں عدیث رمول سائٹ آپنی کی بہت کی کہ بین دعی تھی بھر یہ بین بید حدیث تھی وہاں جسی عدیث رمول سائٹ آپنی کی بہت کی کہ بین دعی تھی ہو گئی تھی ہو گئی تھی ہو گئی جھر اور مرسے یاس

سوحضرت ابو ہر برہ رہنی اللہ عندنے و خیرہ صدیث کو کہا ہی تکل میں آن کر رکھ تھا ہمال ایک بات انجن بھی آسکتی ہے کہ حضرت ابو ہر بر درضی اللہ عنہ سے خوا فر ما یو تھا میں مَا مِنَ أَضْعَابِ النّبِينِ صَلّى الله عُلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُ أَكُمُ حَدِيثًا عَنْهُ مَا مِنِي إِلّا مَا كَالَ مِنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ وَقَالَ هَمَا عَدِيثً كَالَ يَكُتُبُ وَلاَ أَكُتُبُ اللّهِ مِعْدِ بِنِ السّهِ اللهِ المُعْدِ وَلَى اللهِ اللهِ اللهِ المُعْدِ وَلَى اللهُ مَعْدِ اللهِ وَمَعْدِ وَلَا اللهِ وَمَعْدِ وَلَى اللهُ عَنْ اللهِ وَمَعْدِ وَلاَ اللهِ وَمَعْدِ وَلَيْ مَعْدُ وَلاَ اللّهُ عَنْ اللهِ وَمُعْلِ وَلاَ مُعْدُ وَلاَ اللهِ وَمُعْدِ وَلاَ اللهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُعْلِ اللهُ وَلاَ لَهُ عَلَيْ وَلاَ اللهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلاَ اللهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَلاَ اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ وَاللّهُ وَلِي اللهُ وَلِي الللهُ وَلِي اللهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللهُ وَلِي اللهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللهُ وَلِي اللهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللهُ وَلِي اللهُ وَلِي الللهُ الللهُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي الللهُ اللهُ وَلِي الللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللهُ الللهُ اللهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللهُ اللهُ وَلِي الللهُ اللهُ وَلِي اللهُ وَاللّهُ وَلِي الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَلِي الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللللل

ويگرصحابه كرام اور كتابت حديث

ا، م حاتم نے روایت کیا ہے کہ حضرت تمرین خطاب رشی اللہ عنہ نے فرمایا:

قَيْدُواالْعِلْمَ بِالْكِتَابِ"

المعددك الناكم وقال وَقَلَ عَقَبَ الرِوَايَةُ عَنْ أَعِيدِ الْمُؤْمِيدِينَ عَمَرَ بْنِ الْخَطَابِ ١٩٦،١ المعدد

حضرت انس بن ، نک رضی القدعن فر ، تے ہیں ک

قَيِدُوا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ"

علم كوكناب مين يشركرو

اله م م فرد الله والم م م من المسائر والم في المسائر والم من الله والمسائر والم من الله والم الله والم الله والله و

قَيِّدُوا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ" عَمُ كُوَمَّابِ مِن بَدَرُود

فطرت عبدالله بن عبال في للدعد كيار على أتا يك

أَنَّهُ أَرْخَصَ لَهُ أَنْ يَكُنُّتِ. (جامع بيان العدم ١/ ١٥) آب رضى الله عند من الكين كاجازت دى.

حصرت عبداللدين مسعود رضي الله عنه فرمات بير:

مَا كُنَّانَكُتُبُ فِي عَهْدِرَسُولِ النَّاءِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَحَادِيثِ إِلَّا الإِسْتِعَارَةَ وَالتَّشَهُٰدَ

(سعف الن الي شية 1 (262)

ہم رسول القد سائنٹالیا ہم عبد می رک میں سنتارہ اور تشہد کے متعلق احادیث لکھتے متحدید ڈاکٹر جمدی ج الخطیب اس روایت کوذ کر کرے کے بعدر قطراز میں ک

فهدا دلیل علی کتابة الصحابة غیر القرآن الکرید ق عهدادوعی عدم کراهة ابن مسعود للکتابة السة قبر التدوین ص: ۱۵۰۰ بیره می عدم کراه آن کریم کے عدوہ آپ می البید الست قبر التدوین عی برام کے بیرہ بیت قرآن کریم کے عدوہ آپ می البید کے عبد میارک میں صیب کرام کے دوہ البید ال

تطرت الوسعيد خدرى رصى الله عنفر مات جي:

مَا كُنَّا نَكَّتُبْ عَيْرَ لَنَّشَهُدٍ وَالْقُرُ آنِ سس بي داؤدد ١١٧٥٠ مَا كُنَّا نَكُتُبُ عَيْرَ لَنَّشَهُدٍ وَالْقُرُ آنِ سس بي داؤدد ١١٧٥٠ مَ شَهِدا ورَثَر آن كِعلاوه نِهِ لَكِيرَ لِنِي

القعینا انشہد میر قرآن ہے جو کہ حدیث نبول مائناآیہ سے تابت ہے جس سے شہاستہ کتاب حدیث آو ہوئی رہاہے۔

معنرت اميرمن وبيرضي الشعندكا خط

كتت معاوية إلى المغيرة أن اكتن الله على من رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم - فكتت إليه أنّ نبق الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقولُ في دُيرٍ كلّ صَلاةٍ: ((لا إلة إلا الله وحدّة لا شريك له ..)) العرب، وهو في أنى د ود (د) والنسائي

عفرت امير معاويرضى الذعند \_ مغيره كي طرف تعالكها كرجوآب \_ ورسول لله ملات المير معاويرضى الذعند \_ مغيره كي طرف تعالكها كرجوآب من المالية إلى المبدل في مكه الله كي مل الميلية بمرا من الميلية الميلية

رَأَيْتُ جَابِرُ ایَکُتُبُ عِنْدَ ابْنِ سَابِطْ فِی أَلُوَاجَ جامع بیان العدم 13101 على نے جابر کودیکھاوہ ابن سابط سکہ پائٹ سنتیوں شل کھر ہے تھے۔ جناب معن فرماتے ہیں:

"أَخْوَتَ إِلَىّٰ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ النَّوْنُ مَسْعُودٍ كِتَابَّا وَحَلَفَ لِى:

إِنَّهُ حَطَّ أَبِيهِ بِيَدِينِ إِلَىٰ عَبْدُ العَلْمِ المالة

عبد الرحمن ان عبد الله بن معدد رضى المعتم مير منه بال كتاب الشاور مجمعة للم الحالية المحدث من المعتم الله بن عبد الله بن معدد الله بن معدد الله بن معدد الله بن المعتم مير منه بال كتاب الشاور مجمعة للما الله بن عبد الله بن معدد الله بن المحدث الله بن المعتم الله بن المحدث الله بن المعتم المعتم الله بن المعتم المعتم الله بن المعتم الله المعتم الله بن المعتم الله المعتم الله المعتم الله المعتم ا

خلاصہ بیہ ہے کہ میں بہ کرام یہ فاعدہ کتا بت حدیث کی د مہدارادا فرماتے ہے نیز اس کا عظم بھی دیا کرنے ہے۔ ہے مطرح حضرت عبداللہ بن عمرہ بن عاص ،حضرت ابع ہریرہ ،حضرت علی مرضی ،حضرت حابر بن عبداللہ ،حضرت انس بن ، مک .حضرت عبد اللہ بن عبر سان بن ، مک .حضرت عبد اللہ بن عبر سان بن ، مک .حضرت عبد اللہ بن عبر سے اور حضرت امیر میں وید بنی اللہ بن عبر سے اور حضرت امیر میں وید بنی اللہ عبر میں اللہ بن عبر سے اور حضرت امیر میں وید بنی اللہ عبر میں اللہ بن عبر سے اللہ بن عبر سے بھے وہ بیں جو احاد بن کھی کرمیے فیر کی شکل میں جمع کرتے ، یکھ لکھنے کا حکم دینے اور پیچھا ہے تا مذہ ہے ۔ لکھو لیا کرتے ہے۔

اں سے منسوب صی تف و حطوط کا علیحدہ فرکر کیا جاتا ہے تا کہ کر ہت صدیت پر ا ن کی حد وہ ت کے بارے بیں مزید معاصل ہو سکے معد حظر قروب ہے:

### صی برکرام رسوال الدیجم جعین کے صحیفے اور خطوط

صی بہ کرام علیہم الرضوان کتب وصحیوں میں رمول القد مان آئیم کی حادیث بی کو کرتے ہے۔

کرتے ہے بعض صی برکر میں ہی الرضوان ہے برگاہ رس اس میں حافظ کی تقویب کی در حواست کی را بیت بھی متی ہیں جس ہے انداز د ہوتا ہے کہ ان میں ہے بعض حضرات القدی جس ذوق ویٹوں ہے انداز د ہوتا ہے کہ ان میں ہے بعض حضرات القدی جس ذوق ویٹوں ہے انجاز کی یا کے برگاہ میں حاصر ہوکر حافظ کی مزید تھو یہ ہے ہے القال سے دسوں القدس الله میں آئیل کی یا کے برگاہ میں حاصر ہوکر حافظ کی مزید تھو یہ ہے ہے القال کے جائی کی الله میں القدس کے سے دوج نی فیض جاری فرہ دیتے جس طرح حضرت الا بعض حضرات القدی کے سے دوج نی فیض جاری فرہ دیتے جس طرح حضرت الا ہم یہ یہ یہ رہا ہوتے الله کی مان ہوں القد الله عبد اور بعض کو احادیث نکھنے کا حکم فرہ دیتے ہی طریقہ رہوں القد ہوں القد الله کے عبد مسعود سے جاتا رہا یہاں تک کے سے میں القدی ہوں یا فعلوط۔

مان الله کے عبد مسعود سے جاتا رہا یہاں تک کے سے مان الله میں ہوں یا فعلوط۔

احادیث تکھو یا کرتے تھے دور مراکل اسی تھ کی شکل میں ہوں یا فعلوط۔

ای طرح عنف نے راشد ین محی رسول اللہ مان آیا ہم کی سنت میں رکہ کے مطابق اصدیت میں رکہ کے مطابق اصدیت میں رکہ کومی نف و خطوط کی شکل دیا کرتے ہتے جعرت ابو بھر وعمرا ور عثمان وطل رضی اللہ عند میں بیستوں ، ملاقوں اور افران کی جانب حادیث تھوا کریا ہے ادکان ت تحریر کی شکل میں تھیجوا یا کرتے ہتے ای طرح دیگر صحابہ کرا ہے بہم الرضوان ادکان ت تحریر کی شکل میں تھیجوا یا کرتے ہتے ای طرح دیگر صحابہ کرا ہے بہم الرضوان کے ایک حق ظت واحیا ہے حدیث کی خاطر ذخیرہ حدیث کو کتب وصحانف میں جمع کم رکھا تھی جس کی خاطر ذخیرہ حدید کی قبل میں درج کی جاتی ہیں بلاحظ فریا ہے:

#### صحيفه وتنطوط حضرت ابوبكرصيد لتى رضى الثدعث

حصرت انس بن ، لک رضی الله عن فر ، ت بیر

دفع إنَّ أَبُوبِكُر الصَّدِيقِ كَتَابِ الصَّدَقَةَ عَن رَسُولَ الله صَلَّى لالله عَلَيْهِ وَسلم ﴿ (معرفة سس والأثار ليبية قي ١٨/٥ البررالير ؟ ٤٥١٠) مَصَّدَ عَلَيْهِ وَسلم مِن بِن رَسُى اللهُ عَن فَي رَسُولَ اللهُ مَا يَشَيْرِيدٌ كَى (احاد بَتْ بِرَافِمُ اللهُ عَنْ فَي رَسُولَ اللهُ مَا يَشِيدٍ فِي (احاد بَتْ بِرَافَهُ مَثْمَلُ) كَمْ إلى العمد قدى .

ابن منقن فرماتے ہیں:

صاد بن سلم كاكبنائ: أَحَدُهَدًا الْكَتَابِ مِن ثُمَّامَة (يحداثه) عَن أنس. عَن رَسُول الله-صَلَّى الله عَنْهٰ فِوسلم-. (البدالمير ٢ ١٥٥٦) انہوں نے بیائیا ہے تمامہ ( ہوئے حضرت الس ) سے لی جس کووہ حضرت الس ضی اللہ عمدادروہ رسول عند سن بیج ہوئے ہیں کرتے ہیں۔

ای طرح آپ رش مند نے جناب ممروین عاص کی جاب خط مکھی جس بی برے لوگوں سے گریز اور اچھوں کو بنائے مکائلم تھا، حدیث رسوں مان ایا جی روشتی میں بیان فر ایا حضرت عبداللہ بن عمروزشی القد عد فر، تے ہیں.

: كَتَبَ أَبُو بَكُرِ الصِّدِيقُ إِلَى عَمْرِو بَنِ الْعَاصِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ: أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ عَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ: أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ عَرَفَتِهِ وَسَلَّمَ بِالْأَنْصَارِ بَعْدُ فَقَدْ عَرَفَتِهِ وَسَلَّمَ بِالْأَنْصَارِ عِنْدُ مَوْتِهِ: اقْبَلُوا مِن تُغْسِيْهِ هُ وَتَجَاوَرُ وا عَنْ مُسِيئِهِ هُ .

الام برار بالا بالم يوشكا فالحضق مسدالها الم 194 ال كالم مدص مدالها الم مرار بالا بالم برار بالا بالله عند في الله عند التحقيق آب جان بينج ببول كے كر رمول الله من الله بالله في الله الله الله الله الله بالله ب

كَتَبَ أَيُو يَكُرِ الصِّيْرِيقُ إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: سَلَامٌ عَنْيُكَ أَمَّا يَعُدُ فَقَا الْعُوصِ: سَلَامٌ عَنْيُكَ أَمَّا يَعُدُ فَقَدَ جَاءَ فِي كَتَابُتَ تَذَكُرُ مَا يَعْتَبِ الزُّومُ مِنَ الْجُهُوعِ، وَإِنَّ اللَّهُ لَعُدُ فَقَدَ جَاءَ فِي كَتَابُتُ تَنْ كُرُ مَا يَعْتَبِ الزُّومُ مِنَ الْجُهُوعِ، وَإِنَّ اللَّهُ لَا يَعْدُ وَسَلَمَ بِكَاثَرَةِ عَمْدٍ وَلا بِكَاثَرَةِ لَمُ يَعْدُ وَسَلَمَ بِكَاثَرَةِ عَمْدٍ وَلا بِكَاثَرَةِ لَا مِكَاثَرَةِ عَمْدٍ وَلا بِكَاثَرَةِ

جُنُودٍ فَقَدَّ كُنَّا نَغْزُومَعَ رَسُولِ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَمَا مَعَنَا إِلَّا فُرَيْسَتْ، وَإِنْ نَحْنُ إِلَّا نَتَعَاقَبُ الْإِبِّ. وَكُنَّا يَوْمَ أُحُدٍ مَعَ رَسُولِ النَّوصَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ وَمَا مَعَنَا إِلَّا فَرَسُّ وَاحِدٌ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْ كَبُهُ. وَلَقَدْ كَانَ يُضْهِرُ نَا. وَيُعِينُنَا عَلَى مَنْ خَالَقَنَا. وَاعْدَمْ يَأْعُمُرُو أَنَّ أَطْوَعُ النَّاسِ بِنَّهِ أَشَّدُّهُمْ يُغَطَّا لِيُهَعَاصِي فَأَطِعِ اللَّهَ، وَمُرْ أَصْفَابُكَ بِطَاعَتِهِ. ( أَجْمِ الرَّسُواءَ مِثْرِ نُهُ 164، حضرت ابو بكرصديق رضي التدعند في جناب عمرو بن عاص رضي التدعند كي طرف محط الکھ کہ آب برسلائتی ہوا مابعد: میرے یاس آپ کا خطاآ یا ہے جس میں آپ نے روم ك جمع كرف كاذ كركي ب جبكه جهارى مدوالقد تعالى في سية ني مايسيني إيل كاساتفيول کی تعداد کی کنش سے کی وجہ ہے تہیں اور نہ بی کھیکروں کی وجہ سے کی ہے ہم نے رسول التدسان إلى في ساتھ لل كر جها دكي ہے تب جمارے ياس صرف چند كھوڑے منے اد نوٹ کی طاقت نہتی ،احد کے روز تو صرف ایک ہی گھوڑ ا ہمارے میاس تھا جس پر رمول القدمانيين في سوار جوتے تھے القد تعالٰ سماری مدد و نصرت فرماتے تھے ، جان کیجے اے عمر د! ہے شک القد کوسب ہے زیادہ بالیندیا فریان ہے ، آپ القد کی اطاعت مجية اورايين سائتيول كواس كى اطاعت كاحكم ويجيه

جُنُودٍ فَقَدَّ كُنَّا نَغْزُومَعَ رَسُولِ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَمَا مَعَنَا إِلَّا فُرَيْسَتْ، وَإِنْ نَحْنُ إِلَّا نَتَعَاقَبُ الْإِبِّ. وَكُنَّا يَوْمَ أُحُدٍ مَعَ رَسُولِ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ وَمَا مَعَنَا إِلَّا فَرَسُّ وَاحِدٌ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْ كَبُهُ. وَلَقَدْ كَانَ يُضْهِرُ نَا. وَيُعِينُنَا عَلَى مَنْ خَالَقَنَا. وَاعْدَمْ يَأْعُمُرُو أَنَّ أَطْوَعُ النَّاسِ بِنَّهِ أَشَّدُّهُمْ يُغَطَّا لِيُهَعَاصِي فَأَطِعِ اللَّهَ، وَمُرْ أَصْفَابُكَ بِطَاعَتِهِ. ( أَجْمِ الرَّسُواءَ مِثْرِ نُهُ 164، حضرت ابو بكرصديق رضي التدعند في جناب عمرو بن عاص رضي التدعند كي طرف محط الکھ کہ آب برسلائتی ہوا مابعد: میرے یاس آپ کا خطاآ یا ہے جس میں آپ نے روم ك جمع كرف كاذ كركي ب جبكه جهارى مدوالقد تعالى في سية ني مايسيني إيل كاساتفيول کی تعداد کی کنش سے کی وجہ ہے تہیں اور نہ بی کھیکروں کی وجہ سے کی ہے ہم نے رسول التدسان إلى في ساتھ لل كر جها دكي ہے تب جمارے ياس صرف چند كھوڑے منے اد نوٹ کی طاقت نہتی ،احد کے روز تو صرف ایک ہی گھوڑ ا ہمارے میاس تھا جس پر رمول القدمانيين في سوار جوتے تھے القد تعالٰ سماری مدد و نصرت فرماتے تھے ، جان کیجے اے عمر د! ہے شک القد کوسب ہے زیادہ بالیندیا فریان ہے ، آپ القد کی اطاعت مجية اورايين سائتيول كواس كى اطاعت كاحكم ويجيه

اکبررضی الدعنہ کی ہے جس سے صاف الدازہ ہوتا ہے کہ نہوں نے عہد رساست میں کتابت صدیث کی وراس کو ج نر رکھااور خور بھی مختلف مل قد جات کی ج نب احادیث وخطور لکھ کر بھیجوائے رہے سوان کے نز دیک کتا بت حدیث کے عدم جواز کا سوال ہی پیدائیس ہوتا نہ ہی اس نا قابل قبول روایت بیل کہیں عدم کتابت کا ذکر ہے۔ باقی خطوط ہم نے ذکر کر دیے ہیں جس سے بید بات واضح ہوجاتی کے حضرت ابو بکر صدیق رضی لتد عنہ خودا حدیث مب رکہ لکھ کر مختلف علی قد جت کی طرف بھیجوا و یا کہ تھ

المنافذروایت کی طرح کتابت صدیث میں مختاط روید کھتے تھے یہ اس صورت میں مختاط روید کھتے تھے یہ اس صورت میں تفاجب معامد کی اور کے ہاتھ میں جانے کا تھاور نہ آپ خودا حادیث رسول میں تالیج کے کا تھا در نہ آپ خودا حادیث رسول میں تالیج کے کا تھا در نہ آپ خودا حادیث رسول میں تالیج کے کہا تھے۔

فلاصہ بیہ ہے کہ آپ کتا بت حدیث کے جواز کے قائل تھے کیوں کہ آپ

ہے کتا بت حدیث ثابت ہے جبکہ ممالعت پر آپ رضی القدعتہ کا کوئی قول موجود نہیں اور نہ ہی کوئی مستندروایت موجود ہے۔

ور نہ ہی کوئی مستندروایت موجود ہے جس بٹی عدم کتا بت صدیث کی واشح الفاظ کے ساتھ دی قابت تا بت ہو۔ جس نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اس نے روایات کے لفاظ کوصرف تا ویلات کے ممانچے بٹی ڈھالنے کی کوشش کی ہے۔

## صحيفها ورخطوط حصرت عمربن خطاب رضي الثدعنيه

حدیث کرے کر مان خطاب رہی اللہ عند بھی حضرت ابو یکر صدیق بفتی اللہ عند کی طرح مدیث لکھنے کی اجارت دیے تھے بلکہ تھم بھی فر ما یہ کرتے تھے جس طرح کہ آپ رخی اللہ عند نے فر ما یہ : هم کو کہ آپ بھی تھی کر دیا ہے جو اللہ عند نے فر ما یہ : هم کو کہ آپ بھی تہم کر دیا آپ کے پاک ایک بھی موجود رہا ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند نے رسول اللہ سائے بھی کی اجادیت پر ششمل آپ رخی اللہ عند کو دیا تھا۔ حضرت ہم بی خطاب رضی اللہ عند کو اجادیت کی مستمر تول سے رخی اللہ عند کو دیا تھا۔ حضرت ہم بی خطاب رخی اللہ عند نے اجاد یک کی مستمر تول سے بیٹا بہت نہیں کہ آپ رضی اللہ عند نے اجاد یک اللہ عند نے اجاد یک کا تا ہم دیا تھے اور کہ تھا ہو بکہ نود کہ تھے اور کہ تھا ہو بکہ نود کہ تھا ہو بہ کہ تھا ہو بکہ نود کہ تھا ہو با ہے جو کہ تو با تا ہے جو کہ تھوا کہ کہ تھا ہو بات کا اند فرماتے تھے جس طرح:

(عدر المؤسلمانول كافقوق كانبيال ركف معلق لكعا- (عن السافي و عدد)

🖈 مراتیول کے مال کی طرف نطابکھ ۔ (اب اسٹرد بناری مدیث کی 1

الله ال كوف كي جانب مير كي اطرف سطلم كے إد عندالكھ الله ، بي كم 1 117)

🏗 جهاب عمر وبن ماص کی جانب بہت خطوط ککھے۔

الله حصرت الوموى اشعرى رضى القدعنه كوخدمت انسانيت كے حوال يے خط كلها۔

حديث كيكي دكركي \_ (أعجم الارسطاطيم الياله 114)

یول می حضرت معاذ بن جبل ، ابوطبیده بن اجراح عمار بن یامر، شریح ، اور عام رعایه کی جانب بھی ہے شارخطوط ککھے آپ بھی اپٹی طرف سے تھم کیور کر بھیجواتے اور کبھی رسول الترسائية إلى العاديث الى شن و كركروسية اليك تعط بي في البرين فرتدكى طرف العاجس شرب قاعده مديث ياك و كركر كريشي مبال كي قرمت كوبيان كيا:
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْعَظَابِ إِلَى عُتْبَةً بْنِ فَرْقَبِ: سَلَاهُمْ عَلَيْكَ. أَمَّا بَعْلُ:
عَلَيْتُ مُنَا الْعَظَابِ إِلَى عُتْبَةً بْنِ فَرْقَبِ: سَلَاهُمْ عَلَيْكَ. أَمَّا بَعْلُ:
عَلَيْتُ عُنِي الْعَيْدِيدِ مِن الْعَيْدِيدِ مِن الْعَرِيدِ مِن الْعَيْدِيدِ مِن اللّهِ عَلَيْدِيدُ وَسَلّهُ مِنْ الْعَيْدِيدِ مِن الْعَيْدِيدِ مِن الْعَيْدِيدِ مِن الْعَيْدِيدِ مِن الْعَيْدِيدِ مِن الْعَيْدِيدِ مِن اللّهُ عَلَيْدِيدِ مِن الْعَيْدِيدِ مِن اللّهُ عَلَيْدِيدِ مِن اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْدِيدِ مِن اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْدِيدِ مِن الْعَيْدِيدِ مِن الْعَيْدِيدِ مِن الْعُيْدِيدِ مِن الْعَيْدِيدِ مِن الْعَيْدِيدِ مِن الْعَيْدِيدِ مِن اللّهُ عَلَيْدِيدِ مِن اللّهُ عَلْمُ عَلَيْدُ وَسَلّهُ عَلَيْدُ وَسَلّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْدِيدِ مِن اللّهُ عَلَيْدِيدِ مِن اللّهُ عَلَيْدُ وَسَلّهُ عَلَيْدُ وَسَلّهُ عَلَيْدُ وَسَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْدُ وَمُعْلَالِهُ عَلَيْدُ وَمِنْ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْدُ وَمِنْ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْدُ وَمِنْ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْدُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْدُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْدُ وَاللّهُ عَلَيْدُ وَاللّهُ عَلَيْدُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْدُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْدُ وَاللّهُ عَلَيْدُ وَاللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ وَاللّهُ عَلَيْدُ وَالْعَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُواللّهُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْدُ عَلَيْكُ وَالْعُلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْكُ وَالْعُلْمُ عَلَيْكُ وَالْعُلْمُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْكُولُهُ عَلَيْكُولُهُ عَلْمُ عَلَيْكُولُهُ عَلَيْكُولُهُ عَلَيْكُولُهُ عَلَيْكُولُهُ عَلْمُ عَلَيْكُولُكُولُولُهُ عَلْمُ

حصرت عمر بن خطاب رضی الله عند نے عنب بن فرقد کی طرف لکھا: "ب پر سدامتی ہوا، بعد: پس رسول، للدمل تاآباد نے ریشم ہے منع فر و بیا ہے۔ دومر سے خط میں مجمی حدیث رسول میں آبیام و کر کی :

معرت المدين كالرائد عن الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَطَابِ إِلَى أَبِي عُبَيْدَة بَنِ الْخَتَابِ إِلَى أَبِي عُبَيْدَة بَنِ الْخَتَرَاجِ أَنَّ وَسُولُهُ مَوْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ: النَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ: النَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ: النَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَ: (مَتَمَنَ البَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى ال

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر بن خصاب رضی لقد عندا ی دیث خود کھتے یا کھوایا کرتے ہے معلوم ہوا کہ حضرت عمر بن خصاب رضی لقد عندا ی دیث خود کھتے یا کھوایا کرتے ہے۔ متاب سے کتابت حدیث کے جو رکاموتف واضح ہوتا ہے۔ ربی یہ بات کہ مصر ت عمر بن خطاب رصی لقد عند نے اپنا فضیم محیفہ کیول تحریم درکیا جس طرح کہ آپ کا ایک تول تھی ذکر کیا جا تا ہے۔

حصرت عروه ان رجيرت النه عند فرمات جي:

أَنَّ عُمْرَ بِنَ الْحَطَّابِ أَرَادَ أَن يَكُتُت لَسُنَنَ فَاسْنَشَارَ فِي كَبِكَ أَضَارُوا عَلَيْهِ أَنْ يَكُتُمَهَ أَصْبَحَ يَوْمُاوَقَلْ عَرَّمَ اللَّهُ لَهُ عَلَيْهِ . فَأَشَارُوا عَلَيْهِ أَنْ يَكُتُمَهَا فَعَلَيْهِ أَنْ يَكُتُمَهَا فَعَلَيْهِ أَنْ يَكُتُمَهَا فَعَلَيْهِ أَنْ يَكُتُمَهَا فَعَلَيْهِ أَنْ يَكُتُمَ الشَّانَ وَيِقَمَّا وَقَلْ عَرَمُ اللَّهُ لَهُ لَكُمُ اللَّهُ فَعَلَى وَقَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَعَلَى وَلَا كُولُوا كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِلَى وَاللّهِ لَا أَنْ فِي كُنْ فَا كَتُمُ النَّهُ وَكُوا كِتَابِ اللّهِ تَعَالَى وَإِلَى وَاللّهِ لَا أَنْ فِي كُنْ فَا كُنُوا عَلَيْهِ وَتُو كُوا كِتَابِ اللّهِ تَعَالَى وَإِلَى وَاللّهِ لَا أَنْفِقُ لَعَلَى اللّهُ وَكُوا كِتَابِ اللّهِ تَعَالَى وَإِلَى وَاللّهُ لَكُولُوا كِتَابِ اللّهِ تَعَالَى وَإِلَى وَاللّهُ لَكُولُوا كِتَابِ اللّهِ تَعَالَى وَإِلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا أَنْفِقُ وَاللّهُ وَقُولُوا كُولُوا كُولُوا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَل

عضرت عمر بن خطاب رضی القد عند فی سن کیسے کا اردو فر با یا س معامد بیس محابہ کرام ایسیم الرسوان سے مشاورت کی توسی بہ کرام سے کیسے کا مشورہ و یا چر حضرت عمر بنی القد عند نے ایک دو استخارہ کیا چر ایک ول سنے پختہ ارادہ کر لیا اور فرہ یا جس پا بنا تھ کہ سنن کھوں میر ہے وہ بین جس الیک قوم کی جوتم سے پہلے تھی انہوں نے کہا جس تھر سے مشن کھوں میر سے ذہین جس الیک قوم کی جوتم سے پہلے تھی انہوں نے کہا جس تھر سے کسی اور سما ب القد کو سر کھوں تھے کو مشابہ کسی اور سما ب القد کے سر تھے کی جم کو مشابہ کسی اور سما ب القد کو سر کھوں گا ہوں گا ہوں

یہ بات بالکل شیک ہے، ورای وحدے رسول انقد می نظیمی نے بھوسی بہر کرام کو کتا ہے حدیث ہے منع کر رکھ تھا لیکن اس سے بیہ برگر مرادشیں کے حصرت عررضی لقد عند کتا بت حدیث کے خلاف تنے اس حوال سے مزید چید گذارشات وا حظافرہ ہے: بیاس سے کہاں تا ہے ہوتا ہے کہ کتا بت حدیث منع ہے ؟

الله سرروايت كرافاظ " فأشار واعليه ان يكتبها " عاملوم وواعب

كدكما بت مديث كي جواز پرصي بدكرام كا جي ع تحار

ا تعارت عمر بن خط ب رضی الله عنه کامشور و لیما بھی اس بات کی ولیل ہے کہ کتابت حدیث میں بنیا دی طور پر کوئی ممانعت تاتھی ورنہ عدم جواز کی صورت میں مشورہ اور استخارہ کی کیا ضرورت تھی۔

الله عنرت عمر منی الله عنه کاسنن نه لکھٹا ان کا داتی عمل اور فیصد تھا جو دوسرے سے ہیا۔ کرام کا نہ تھا۔

مو حضرت عمر بن خطاب من الله عندخود مجلی خطوط تحریر کرتے اور ساتھ تھم مجلی دید کرتے جس طرح کہ گذر چکاہے۔ قَیتِدُوا الْعِلْمَدَ بِالْدِکْتَابِ"الْمِعْدرَ ١١٥٦/١ علم کو کتاب بیس بند کرو۔

جن احباب کے ذہمن میں بیسوال ت جم لیتے ہیں کہ شا یہ وہ اس کو جائز نہ

مطالعہ کی شد ظرورت ہے تا کہ نہ نول

کے قلوب واذ بال کومز بدا نشار میں نہ ڈالا جائے بنکہ جو بات تن جووہ سائے آج ہے

ہوفض بخو بی جانتا ہے کہ عکر بن صدیت کو نکار حدیث کے سیے بمانہ چ ہے۔ یکن

میرا یہ یقین ہے کہ اس معامد میں کوئی بہانہ بھی منکر بن صدیث کے کام نہ آئے گا۔ اٹحمد

میرا یہ یقین ہے کہ اس معامد میں کوئی بہانہ بھی منکر بن صدیث کے کام نہ آئے گا۔ اٹحمد

میرا یہ یقین ہے کہ اس معامد میں کوئی بہانہ بھی منکر بن صدیث کے کام نہ آئے گا۔ اٹحمد

میرا یہ یقین ہے کہ اس معامد میں کوئی بہانہ بھی منکر بن صدیث کے کام نہ آئے گا۔ اٹحمد

میرا یہ یقین ہے کہ اس معامد میں کوئی بہانہ بھی منکر بن صدیث کے اس منا رہے گا۔ اٹحمد

گا ورمنکر بن حدیث کے ذریعے احیائے صدیث کا سلسد جردور میں جاری وہاری رہے

گا ورمنکر بن حدیث کواسے توں وقعل بر شرمندگ کاس منا رہے گا۔

## محيفه وخطوط حعنرت على مرتضى رضي اللدعنه

حضرت فی بن الی حالب رضی الله عندگایا قاعدہ طور پر حدیث رسول سوائی آیا ہے بھشتل " لصحیحه" کے نام سے صحیفہ موجود تفاجس کا آپ خود بھی تعارف کروائے کہ قرآن کریم کے ساتھ اس صحیفہ کوبھی ہم دلیل بناتے ہیں جس طرح کہ پہنچ بھی گذر چکا سے دھنرے می رضی اللہ عند نے فرمایا:

" مّا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابِ نَقْرَوُهُ عَلَيْكُمْ إِلَّا كِتَابُ اللهِ , وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ يَعْنَى الشّعِيفَةَ فِي حَوَاتِهِ وَقَالَ: فِي غِلَافِ سَيْفٍ عَلَيْهِ الصَّحِيفَةُ يَعْنَى الصَّحِيفَةَ فِي حَوَاتِهِ وَقَالَ: فِي غِلَافِ سَيْفٍ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ أَخَذُنَاهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ أَخَذُنَاهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ أَخَذُنَاهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَرَائِضُ الصَّدَةِ فَي اللهُ المُعْلَمِ المَّالِقُ المُعْلَمِ السَّعَلَقَةِ الْفَالِهُ المُعْلَمِ السَّعَالَةُ المُعْلَمِ السَّعَالُ اللهُ المُعْلَقِ المُعْلِمِ اللهُ المُعْلَمِ اللهُ اللهُ المُعْلَمِ اللهُ اللهُ المُعْلِمُ المَّالِقُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَمِ اللهُ اللهُ المُعْلَمِ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَمُ اللهُ المُنْ اللهُ المُلّمُ اللهُ المُلْلِمُ اللهُ ا

الارے پاس قرآن کر بیماوراس محیفہ کے عدوہ کو لکی کتاب نیس جوہم تمہدرے سامنے پڑھتے ہیں یہ جوتلوار کے غلاف میں محیفہ ہے یہ ہم نے رسول القد مل والیا ہے لیا ہے جس میں صدقہ کے مسائل ہیں۔

حضرت یو برصدین بحضرت بمرقارون اور حضرت کل رنسی لند منبیم کے بیاس موجود صحیفہ ہے ایک موجود صحیفہ ہے ایک جینے تارکر رک صحیفہ ہے ایک چینے تارکر رک صحیفہ ہے ایک جینے تارکر رک فضاحی بین صدیفہ ہے ایک حضرت بو بحر محفرت برک میں احادیث موجود تھیں جو آپ نے حضرت بو بحر صدین رنسی اللہ عنہ کودیا اور بھر صدین رنسی اللہ عنہ کودیا ایکر انہوں سے حضرت میں تصاب رضی للہ عنہ کودیا ادر بھر حضرت کی رسی اللہ عنہ کودیا ادر بھر حضرت کی رسی اللہ عنہ کودیا ادر بھر حضرت کی اللہ عنہ کودیا ادر بھر حضرت کی رسی اللہ عنہ کودیا ہے۔

کتا بت حدیث اور صحا أف تعصوات كي كال كوج رك ركعتے جوئے حضرت على رضى الله

مندن اب أيك خطبه شرافره يا تما:

مَنْ يَشْتَرِى عِلْمًا بِيرُهَمِ ﴿ فَاشْتَرَى لَحَارِثُ لِأَغْوَرُ عَعُفًا بِبِرُهُمِ ثُمَّ جَاءَ بِمَا عَبِيَّ فَكَتَبَلَهُ عِلْمًا كَثِيرًا.

الفيخاست الكيري لايم سعنه أجاه

کون ہے جو یک درہم کے بدے علم خریدے تو حارث اعور نے ایک درہم کا ایک رجسٹر خرید پھروہ ہے کر حفزت کی رض القد مند کے پاس آئے آئو آپ نے بہت زیادہ علم (احادیث رسول من این ایک کا کے کا کے کا کھا کہ یا

اس سے معلوم ہوا کہ آپ کتابت حدیث کے جواز کے ندصرف قائل سے بلکہ خود رجسٹر منگوا کر علوم کصوایا کر سے منتھے۔

حصرت تجربن مدی رضی الندعند مے اسپے بینے کوحضرت کی رضی الندعند سے صحیف سے تعلیم دی ، ابولیلی کندی بیان کرتے ہیں:

أَنَّ مُحُرَّا رَأَى الْبُنَا لَهُ مَرَجَهِنَ الْغَائِطِ وَلَمْ يَتُوضًا فَقَالَ: يَاغُلَامُ لَا الْعُلُولِ وَلَمْ يَتُوضًا فَقَالَ: يَاغُلَامُ لَا اللَّهُ وَرُ يَعْفُ لَا إِلَى الطَّحِيفَة مِنَ لَكُوَةٍ وَ تَسْمِعْتُ عَبِيًّا يَقُولُ: الثَّلُهُورُ يَصْفُ لَا إِلَى الطَّهُورُ وَلَمْ يَعْفُ لَا يَعْلَمُورُ وَلَا يَصْفُ لِللَّهُ اللَّهِ السّلة لا يَكُولُولُ اللَّهُ اللّ

جمر نے ہے بیٹے کو ایک کہ وہ بیت اخلاء ت اُلگا اور وضوئیں کی توفر والے لگے اے بیٹے اس می اللہ عندے سا آپ فروت کے اس می سے محید رکال کر لاؤیس نے حضرت کی رضی اللہ عندے سا آپ فروت کی منا کی فصف ایمان ہے۔

اس سے بھی اند رہ ہوتا ہے اس کے پاس حضرت علی رضی القدعن کا تحیفہ موجود تھا آپ پونت صرورت ان کونکا رکران ہے، متدرول واستنباط اور را ہنمائی لیتے ستھے۔ علاوہ ازیں حضرت علی رضی القد عنہ خود عہد رسالت میں بھی خطوط مکھا کرتے اور اپنی خل فت کے دور میں تو ہوتا عدرہ خطوط مختلف علد قد حبات اور شخصیات کی طرف روانہ فرمایا کرتے ہتے جس طرح کہ

الله صلح حدید کے موقع پر حضرت علی رضی الله عند نے رسول الله سان تالیج کے تقم مبارک کے مطابق مسلمانوں اور مشرکین کے ورمیان معاہدہ لکھا۔

( منتج بخدر کی د 184)

المين عبد خلافت بيس البين وزراء كي طرف خطوط لكيف المجالسة لالي بمردينوري المين البين عبد خلاف المين المين وزراء كي طرف خطوط لكيف المجالسة لا إلى بمردينوري المين المنظان و تيا كي حقيقت كوواضح كميا مثلا: وتيا من حضرت سلمان فارى كي طرف خط منطق المين المي

الله جناب تمروبان عاص کی جانب خط لکھا۔ (تاری ڈیٹن 46/170)

معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی القدعنہ کے ہال ذخیرہ حدیث پر مشتمال می نف موجود سے اور آپ کتابت کیا کرتے ہے۔ لیتن کا حب سے اور آپ کتابت کیا کرتے ہے۔ لیتن کا حب قرآن ہونے کے ساتھ میں تھے کا تب حدیث بھی ہے۔

## عحيفه معنرت عبداللدين عرورض اللدعنه

حضرت عبد الله بن عمرو بن عاص منهي الله عنه كي حيفه " الصحافية " الوكا في شيرت ماصل تھی حس کی چندوجو ہات ہوسکتی ہیں کی تو رسول مندسین اینے کے خوداں کو لکھنے کی جارت دی دوسرا و واپیج محیقہ کے بارے ہی خودجمی رسوں اندسی پڑیا ہم اور ت ہی ے دکر کہا کرئے تھے تیسرا حضرت ابو مریرہ بنسی اللہ عندائی کا کنٹریت ہے ڈکر ک کرتے تھے جس طرح کہ گذرے کا ہے۔ اوفوا ایٹے صحیفہ کے بارے میں قرارے ایل مَا يُرَغِبُنِي فِي لَحَيَاةِ إِلَّا حَضَلَتَانِ الطَّادِقَّةُ وَالْوَهُطُ فَأَمَّا الطَّادِقَةُ فَصَحِيفَةُ إِص: 306؛ كَتَبِعُهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا الْوَفُطُ فَأَرْضٌ تَصَدَّقَ بِهَا عَمْرُومُنُ الْعَاصِ كَانَ يَقُومُ عَلَيْهَ (مسان الدار في 436/1. جامع بيان العلم 1/ 805 منزت الدار في 436/1 ماس شي الله الاست ما بت حديث ك جريد والركاد والاستال كالمعالي و في يرودات كري وري ) دو چیریں میری زعرتی ش دلیسیہ رہیں اے ساء قد 2۔ وبرط ۔ صادقہ صحیف ہے جس کو نکل ہے رسول القد سائیل بلم سے مکھا وروبہط عمر و بن عاص نے جوز میں صدقہ کی تھی۔ يهال حضرت عيد مقدين عمرويس عامل صي القدعند في صرف بمجيفه وأمريس كيا بلكه اس کو پنی زندگی کامحبوب ساتھی قم رہ ہے ہوئے واضح طور پر بنایاے کہ میہ وہ صحیفہ ہے جويل في رسول مندمان يرسي فودالكها ب

حضرت مجابدر شي نلدعته فرمات بيل:

أَتَيْتُ عَنِدَاللَّهِ مِن عَنْمٍ و فَتَنَ وَلَتُ صَعِيفَةً مِنْ تَغْبِ مَغْرَشِهِ, فَمَنَعَنِي اللهُ عَنِيدَ مَا تُعْفِي مَنْهِ مِنْ اللهُ عَنْهِ الطَّادِقَةُ, هَذِهِ مَا سَمِعْتُ . قَالَ: هَذِهِ الطَّادِقَةُ, هَذِهِ مَا سَمِعْتُ .

#### ون رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ لَيْسَ يَيْنِي وَيَيْنَهُ أَحَدُّ تقييد العدم محطيب بغدادي 8414

میں حبوالد بن عمرو کے پائی آیا ورآپ کے تکریکے بیٹیے سے محید لیے تو سے بھے
منع فرما و یا جی نے عرض کی حضور آپ نے جھے بھی منع نہیں فرہ یا ؟ تو آپ نے فرما یا
ہے(عجید) معاوقہ ہے جو میں نے رسوں مقد من بھی بھی سے سنا (اس میں) میر سے اور
رسول اللہ سات آلیہ کے درمیان اور کوئی بھی بھیں۔ (لیعنی بابا واسط سناہے)
جنا ہے جا بدکے اس فرمان سے چند جنے ہی واضح ہوتی جی ملاحظ فرما ہے ا
جنا حضرت عبد اللہ بین عمرہ رصی مقد عند کے بیاس وجاوی میں مرک پر مشتمل لکھ جو
حینہ موجود تھا۔

الله آپ س کواپ تکمیہ کے پاس ر کھنے عام طور پر تکمیہ کے پاس کوئی فیٹی یا پہند میرہ چیزی کے جاتی ہے۔

أَيُّ الْمَدِينَةَ مُنِي يُفْتَحُ أَوَّلًا قُسُطَنُطِينَهُ أَوْ رُومِيَّةُ وَالَى: فَمَعَاعَيْدُ الْكُالْمِينَةُ أَوْ رُومِيَّةً وَالَى: فَمَعَاعَيْدُ اللَّهِ مِنْ مُنْ مُنْرِو بِصُنْدُ وَإِلَّهُ مَا لَيْ فَأَمْرَ حَمِنَهُ كِتَابًا فَمَعَلَ يَقْرَاهُ قَالَ اللَّهِ مِنْ مُنْ كِتَابًا فَمَعَلَ يَقْرَاهُ قَالَ

فَقَالَ: بَيْنَا أَخُنُ حَوْلَ رَسُولِ اللّهِ صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكُتُكِ إِذَّ سُئِلَ: أَيُّ الْمَرِيسَكَيْنِ يُغْتَحُ أَوَّلًا قُسْطَنُطِينِيَّةُ أَوْ رُومِيَّةً \* فَقَلَ النَّرِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَنْ مَرِينَةُ هِرَ فَلَ أَوْلًا تُفْتَحْ

مصنف ابن ابي شهبة 1914. مسندا حمد بن حنيل 1 //274 البستدرك للحاكم 4/598 المام مَا مُسِنَّةُ بالدِينَ الحَدِيثُ صَهِيحُ الْإِسْتَ وَ. وَلَمْ يُغْرِجَاكُ المَامَّةُ لَكَ نَهُ كَاسَ - كُنَّ كِاللهِ تعديق البستدرك.

قسطنطینید پہلے فتح ہوگا یا رومیہ تو حضرت عبد الند بن عمر و رضی الند عند فضامندوق منگوا یا وراس سے کتاب نظال کر پڑھنے لگے پھرفر یا یا ہم رسول الشرائی پہلے کی پس بیٹے ہوئے کو رہے شخص تو سپ مان بھیلیے ہے سوال ہو کا منطقطیدید پہلے فتح ہوگا یا رومیہ تو نی کریم سی بھیلی نے فرد یا ، بلکہ ہرقل شہر پہلے فتح ہوگا۔

ان روایات کے ذکر کرنے کے العد کوئی ابہام باتی تھیں روجاتا ایک ایک لفظ واضح کے کر حضرت عبد القد بن عمر وہن عاص رضی القد عدی حدیث رسول القد سائٹ اُلیا اہلم پر مضمنل صحیفہ صادقہ موجود تھا آپ خود بھی اس سے سندلال واستنباط کرتے اور جو رہنما لی کے لیے آتا اس کوئی اس سے سندلال واستنباط کرتے اور جو رہنما لی کے لیے آتا اس کوئی اس نے تعلیم دیا کرتے ہے ۔ یہال حقیقت آخکارا ہے سوا وانظر یہ اُگر اور موج کی صورت قابل قبور شیس ہو تکئی جس میں کر بت حدیث کی مواقعت والی رویا ہو اے ممالفت والی رویا ہے کو آٹر بنا کر ذخیر و صدیث کا انکار کیا جائے وربیہ اور کروایو جائے کے ممالفت والی رویا ہے کو آٹر بنا کر ذخیر و صدیث رسوں مائٹ کی گوئی حیثیت نہیں۔
کے مرافعت دالی موری کے حدیث کا دواز مرکانا ہو ہے وہ بہت ہے۔ جگد د تعالی دکر مدر

#### الما بتحيث (10)

## محيفه حضرت ابوهر يره رضي اللدعند

حضرت ابو ہر برورض القدعن تمام صحابہ کرام علی مب ہے زیروہ احادیث روایت كرت والصفحالي رسوب ماينار بينو ورضي القد مند بين آب تفود بيني اس كالفها رفرها يا ہے۔(جیرہ کے گذر چکاہے) محدثین کرام کی بنائی ہوئی تعداد پس بھی آپ ی ہے ازیادہ معاویت مروی تیں بہر مول القد مائیتیا ہے آپ کو ڈجیرہ حدیث جمع کرے یں زیادہ تر ایس فر مایا نیز آپ کا زیادہ تر وات و گر امور کومر انبی م و بینے کی سج ئے حدیث کوطب کرنے ہی سرف ہوتا تھا۔ای کہری دیسی کی بنا پر آپ رضی اللہ عند ے حفقہ حاویث کے سر کھ سا کھ احادیث کو کتب میں بھی جنٹ کررکھ کھا جس طرت کہ حسن بن عمر نے قربایا کہ حضرت ہو ہر پر ہمیں ایٹن کھر لے کر گئے ' فَمَأَوَّ الَّا كُفْتِياً گِثِيرَةَ ثِينَ حَدِيثِ رَسُولِ النَّوصَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ آبِ <sup>عَمِي</sup> رس الله من الله عند يك كي عديث كي بهت رياد وكل أيل وكها تميل وحصرت الوجريره رضي الله عنه ے با آ عدام حفہ می مروق ہے ہے " صحیفہ حمامہ بن منبه "أب وا تاہے بی حیف حصرت ابوہریر ورصی اللہ عبہ کے شاگرہ رشید حضرت ہوم من منیہ نے لکھ کرجم کر برکھو تی امام وحمر بن عنسل نے اس کومند ہیں رکھ دیا جس کی دجیرے آئے تک ہیں محقوظ ہے اس ش 138 حادیث تیں ۔ مانسی قریب ش انہال گیری نظر رکھے والے میں می اسکالر و كنرحميد الله حيد دايا كي كواك كاسخه واحس يرامبوب منتقش كي ورس كي باتاعده اش عت کا بش م کیا۔ان کے علاوہ تھی پچھوا جیاب نے بیدہدمت مراشی م وی ہے مبرحال مدكها بجائت كربعيدوى صحيفه بحدوثها أاست مسلمدك يوس موجود بي جومي به کر اس علیم امر شو ان کے عمد می رک بیس نکس کما تھا۔

#### صحيفه حضرت جابر بن عبدالله

تفسيل كما نظم سيح : (بهديب العهذيب لابن عجر عسقلان تذكرة اعقاظ للنهي، جامع بيان العلم وغيرة)

## محيفه حضرت عبدالله بنءباس بضى اللدعنه

میں نے عبد اللہ بن عہاں رصی اللہ عندگود یکھا کہ آپ کے پائ تھستیاں بڑے جن پر رسول اللہ مانی مُزَالِی کی احادیث جناب بورا فع سے لکھ رہے بڑی ۔

ا آنا کٹر ت ہے لکھتے تھے کہ کتب کا جم اونٹ کے سبان کے برابر تھا۔ آپ نے کشف ناوی جات لکھے اور حضرت عی رضی للہ عند کے عدائتی فیصلے بھی زیب قرطاس کیے۔ نیز بنی کتب میں ایک ذخیرہ صدیث جمع کی جو مختلف عا، قوں تک بھیلا ہوا تھ

#### کابنجدیث (50)

مريد تفصيل تے سے واحظہ سيجے۔

(الطبقات لکوی جامع ترمؤی مقدمه صبح مسلم زاد البعاد السدة قیس التدوین وغیرهم)

## صحيفهانس بن ما لك رضى اللدعثه

حضرت انس بن و لک رضی الله عندے صحیح تھی شہرت کے حال تھے ، کتابت حدیث کے متعلق فرما یا کرتے کہ علم کو تتاب بیس بند کرویعن جن کرو۔ جناب اون آپ کی رو یات کھتے ورجب کوئی حدیث مبارک بیال کرنا تواہے میٹوں کو لکھنے کا حکم فرماتے میٹوں کو لکھنے کا حکم فرماتے میٹھے۔ مزید تفصیل کے سے ما حظے سیجے واحظے سیجے واحد س

(سەن دارخى، جامع بيان العلى و فضله ، لسعة قبل، لتدبويت وغيرة ) ال مرابط على ال مرابط م

ویگرسی ابرکرام ملیم الرضوان کے سیا گف ای طرح دیگر کی صحابہ کرام علیم الرضوال کے ذخیرہ صدیث پر مشتمل صحیفے موجود سے

اختصار کو اوظ رکھتے ہوئے مذکورہ بال کی تقصیل پر ای اکتفا کرتے ہیں دیگر سے صرف

نام ذكركرة بين ما خطفره ب

المؤصيفدام المؤمنين حصرب ويتوصد يقدرضي الندعنها

الا محيفة معفرت عبد الله بن عمر وضي ملدعنه

🖈 صحيفه معفرت مغيره بن شعبيرهي المدعنه

الاصطفاحة وتدرن ثابت رضي التدعنه

الله عند الله عند المنه عند الله عند

الإصحيفة تصرت ابوبكره رضى الله عنه

الله محيد معترت معد بن عبد دورض الله عنه الله عنه الله عنه الله بن خداج رضى الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الل

علاوہ ازیں کئی صحیفے موجود ہیں جوصحابہ کرام عیہم الرضوان نے نود کلیسے یا ہے تلا فدہ و
ہیں سے تکھوائے ان کے دوریش تحریری طور پراحاد بیث جن کررکھنے کا کائی رجی ن
قفاوہ کہا بت حدیث کو بہت اجمیت دیئے ستے انہیں احساس تھا کہ کہا بت کے ذر بینے کم
حفوظ رہتا ہے دریہ کی بھی شخص کے جانے کے ساتھ ہی علم بھی اٹھ جاتا ہے ۔رسول
اللہ سال فیا آیا ہم کی حد مات سرانیا م دینے والی جستیوں کے اللہ تعالی بہت زیادہ
ورجات بلند فرما میں۔

آمين يأرب العلمين وصلى أنله على حبيبه سيدنا محمد وآله و صعبه وسدم

#### کا بنجمیت (52)

## تالعين عظام وغيرتهم اوركما بت حديث

کتابت کے ذریعے ذخیرہ حدیث کومحقوظ کرے و لی شخصیات تصرات تا لیعین عظام نے خدمت مدیث میں عظیم لٹان وٹا قائل فراموٹ کرد رادا کیا ہے جہاں صحابہ کرام کی احادیث پر کشب موجود تھیں دہال تا بعین عظ سے اس سرعد کی محمیل کی ور یا قاعدہ طور پر ذخیرہ حدیث کو تھے اُس کے تاریخ قم کردی تا جیس عظام کی ایک تعداد ے جن کی کتب اٹھی تھی عارے میاس موجود ہیں۔انہوں نے صحابہ کرام کے طرزعمل کونہ صرف باری ، کھا بلکہ انتہائی احسن طریقہ ہے آ کے بڑھا کر ساری ، نیایس کھیلا دیا چوں کہ مشخصیات رسول القد سائٹ ٹیلی سے صحابہ کرام کی تربیت یا فتہ تھیں اس سے ان کے بان خدمت حدیث کا جذبہ بہت زیاوہ تھا تی کہ حادیث کی اسانیو، روایوں کے احوال اور ریگرعلوم حدیث پر بنیا دی کام کیا جس طرح امام ایل سریں وغیرہ بیزستن حدیث ہے استدل ل کر کے نام واجنتی و کے تظیم الثبان موتی تکھیر ہے جس طرح كه وام ابوعة يفدرهمه للديث فقة حنَّل حبيها مت مسلمه يُوتخفه عطا فروو يووي ووريت جس بیں ریاتی وحکومتی مطح پر رسول ابتد ساتے ہو کا ذخیرہ حدیث لکھ کر جمع کرے کا نر بھنیہ سرانسی م دیا گیا تمام محکمے کے افراد موز راء معلا ماور رعامہ کو اس کام کے لیے حطوط لکھے گئے پھران مرحقتین وحد ثین کرام کی ایک جماعت کو رثیر وحدیث میں تحقیق وسقیح اور شفافیت کے بیے منتخب کیا گیا تا کہ سمج وسقیم اور کذب بیانی کا فرق واضح کیا جا تکے حصرت عمر بن میدانسزیر رشی لقد عند کی دار خلافت بیس حد وت کو امت مسلم بھی نہ بھلا سکے گی۔ آپ نے کیا خدیات سمرانبی م دیں ماہ حظے فریا ہے

#### حطرت عمر بن عيدالعزيزا در كمّا بت حديث

معترت عمر بن عبدالعریز رض الله عندے عبد خلافت میں ذخیرہ حدیث کے اکو جائے کے خد شرکا اظہار کرتے ہوئے سرکاری علم ناسہ جاری فر ، ہے جو یہ مختلف شخصیات دوزرا عاور سریر جول کی طرف ہا قاعدہ قطوط کیسے کہ ذخیرہ حدیث کوکٹے کرتے ہی جائے حضرت عبدالتدین وینارش اللہ عند فریاستے ہیں:

حضرت عمر میں عبد العزیز رحمہ القد ب ابریکر میں مجمہ میں عمرہ من حزمہ کی طرف لکھ کہ رسول القدمی ترانیز کی تھے و تابت احادیث اور عمر ہ کی روایات لکی کر بھے ارساں سیجے کیوں کہ جھے علم کے اٹھ جانے کا خوف لاحق ہو تی ہے۔

حضرت عبد الله بن وينا درضى الله عند من و دمر سے الفاظ كرما تحدجم بس الل مديد كاذكر ہے ، مزدى ہے كہ

كَتَبَ عُمَّرُ الْنُ عَبُلِ الْعَرِينِ إِلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنُ الْظُرُوا حَدِيثَ مَّ مُنْ الْمُولِينَةِ أَنُ الْظُرُوا حَدِيثَ مَ مَنْ الْمُدُولُ الْمُدِينَةِ أَنُ الْظُرُوا حَدِيثَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَا كُتُبُو الْفَرَاقِ فَي أَنِّ فَي عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَلَالْ حَدِينَ سدر سدده حميح الْمِلْمِ وَذَهَابَ أَهْدِهِ سلاده عمر من الدر من الدر من الله من

ان دیث تااش کرد گیراس ، حمره طدیث کولکرد کورس مجمع دصد حبال هم کے اٹھ جانے کا خوف لاحق بور ہاہے۔

حضرت عمر بن عبدالعزير رضى القدعند كاحكامات وخطوط اوركا ولل كرينيج بمن علماء نے جوكر دارا داكر الل كے بارے بيل سعد بين ابرائيم فرمائے بيل:

أَمْرَتَا عُمْرُ بْنُ عَبْدِ الْعَرِيرِ بِجَهْجِ لشَّانٍ فَكَتَبْنَاهَا دَفْتَرًا دَفْتَرًا. فَتَعَدَإِلَى كُلِّ أَرَضِ لَهُ عَلَيْهَا شُلْطَانٌ دَفْتَرُ.

﴿ جِامَةٌ بِيان العلم وتضور لا يَن عَبِدا مِيرٍ 1 / 331 }

جھرت عربی عبدالعزیز رضی لقدعند ہے جمیں سنی کو جمع کرنے کا حکم دیا تھے ہیں۔
ان کو دفتہ دفتر کرکے لکھا بجر جہاں آپ کی سلطنت تھی ایک یک دفتر بھیجا۔
حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی القدعند ہے گی ونیا تک کے ان عظیم لا ان سے ہے

ہا تا عدد معلاء کمیٹی قائم کر رکھی تھی جس نے یعظیم الشان خدمت سرائبی م دی ہوں آپ
نے کتاب و تدوین عدیث و راحی ہ واشاعت عدیث کا کام کیا۔ مزید تفصیل کے
لیے ہما دی کتاب "احدیائے سمانت "محصداول کا مطاعد فرائے۔

نوٹ ناگر کی کو فید قدیمل حضرت عمر بن عبدالعزیز کی مانت و دیا ت اور سنت مصطفی کر بم

مین تیزیز ہے ہے وفائن فند ہے تو وہ خور شارع و فیر متبول ہوجائے گا انہوں نے جس احماس
ور دردے کتر بت و تدوین عدیث کا ذمہ خی یا مت مسلمہ نے ان کے اس قدام کی وجہ سے
ان کو مانیان و مدوین عدیث کا ذمہ خی یا مت مسلمہ نے ان کے اس قدام کی وجہ سے
ان کو مانیان و مدوین عدیث کا ذمہ خی یا مت مسلمہ نے ان کے اس قدام کی وجہ سے
ان کو مانیان و مدوین عدیث کا ذمہ خی یا مت مسلمہ نے ان کے اس قدام کی وجہ سے

ويكرت بعين عظام وما بعدتهم اوركما بت صريث

حصرت عمر بن مبدالعریز رشی الله عند کے عبد مبارک بین مراسی م وق می خد مات کے عداوہ و گری خد مات کے عداوہ و گری م

جناب بشير بن بيبك رضى القد صرفر مات ين ك

عَنْ يَشِيرٍ بْنِ بَهِيكٍ. قَالَ: " كُنْتُ أَكْتُبُ مَا أَسْعَعُ مِنْ أَبِي هُرَارَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمَّا أَرْدُتُ أَنْ أَفَارِقَهُ أَتَيْتُهُ بِكِتَابِهِ فَقَرَأْتُهُ عَيْهِ. وَقُنْتُ لَهُ. هَنَا مَعِعْتُ مِنْكَ؛ قَالَ: نَعَمْ "

سان الدارمي الاد و قال حسين سبيم المدن تعميق المحقق: إسماده حميح ش معزت الإبريره رشي القدعند، جومن تحاس كولكورليا كرما جب بين في سي ے اجازے جائے کا ارادہ کی تو یک کتاب لاید ال وا پرضی اللہ عنہ کے سے اپڑھا اور عرص کی کتاب لاید اللہ عنہ کے سے پ پڑھا اور عرص کی کہ میں جو بیس نے ( تکھا ہو، ہے ) آپ سے سناہے تو آپ رہنی اللہ عمہ نے آر مایا: اللہ ( ایعنی اید بی ہے جی ہے بی سناہے )

ال رویت سے واضح طور پر معنوم ہوتا ہے کہ سحابہ کرام عیمہم ارضوان نہ صرف او ویث لک کرتے ہتے بلکہ اپنے تلامذہ کو بھی لکھنے کی اجازت مرحمت فرماتے تھے جس طرح کہ حناب بشے بن الاحمیک ہے بیان ار وایا ہے۔

م ی دیگر صحابہ کرام علیم الرضوان کا استوے تھا کہ ووا پنے تلامذہ کو صدیب مبارک لکھے کی اجارت و یا کرتے متصدحصرت سعید بن جبیر رضی الندعنه فرماتے ہیں،

كُنْتُ أَسْقَعُ مِنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا الْحَدِيثَ بِاللَّيْلِ. فَأَ تُعْبُهُ فِي وَاسِطَةِ الرَّحْلِ.

(سان الدارع) الد إستادة حسن)

یں حضرت عبد اللہ بن عمر وعبد لللہ بن عباس رضی اللہ عنیم سے رست کو حدیث سنما اور اس کو( النہی پرسوشک ) کا و دیش لکولیا کرتا تھا۔

اى طرح والمراع العالما كراتيد والمراسديد ان جير والما الدعد عمراى مهاك كُنتُ أَسِيرَ مَعَ الْمِن عَبِيرَا الله عَدْ مَعَ الْمِن عَبِيّا إلى وَكُالَ كُنتُ أَسِيرًا مُعَ الْمِن عَبِّنَا إلى وَكُالَ الْمُعَدِّدُ أَسِيرًا مُعَ الْمِن عَبِينًا مُعَ الْمُن عَلَى اللهُ عَنْ أَصْلِي عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلى اللهُ عَلَى اللهُ عَلى اللهُ اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلى اللهُ عَلَى اللهُ عَل اللهُ عَلَى ا

(مبش البيار هي 1/131)

یں معترے عبد اللہ بن عباس رہنی اللہ عدے ساتھ رات کو مکسکی راہ پر چلا تو وہ میں حدیث بیان کرتے لیجر بیس س کو کیا وہ بیس مکھ میں اور پیجر جب صبح ہوتی تو اس

#### كو ( كتأب بيس ) لكولية إ

حسرت سعیدا پ والدابر برده به وروه حسرت ابد مول رشی است کے بارے شی فروٹ تی ایک کُنگ وَ اَلَمْ اَلَیْ اَلَیْ مَن اَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِلْمِلْمُلْمُلْمُلّٰ الل

(كفف الإستار شيروائد الوزار (١١٥٧)

الوالا تاخرات في:

كُذَّ نَكْتُبُ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ، وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَكْتُبُ كُلُّ مَاسِعَ فَلَيَّا اخْتِيجَ إِلَيْهِ عَبِهُ فَأَنَّهُ أَغْمُ لِلتَّاسِ.

(جامع بيأن لعلم 1 ،321)

ہم حدال دحرام لکھتے اور بس شہاب جو سفتے مکھ لیا کرتے ہیں جب آپ کی طرف مختاجی ہوئی تو سسے جان میا کہ آپ ہوگول میں سب سے ریاد وہلم واسٹے ہیں۔ یں سے است صدیت کو دفظ سے زیادہ مجتر قرار دیا۔

معاويه بن قره قره تے ہيں:

مَنْ لَمْ يَكُتُبِ الْعِلْمَ فَلَا تَعُدُونُا عَالِمًا.

(جامع بيان العلم (321/1)

جس معم شاكعاتم اس كوع لم شرحهوب

وبب بل جرير فروات إلى كيمس شعبات يك حديث بيان كي محرفرواياة

مَذَا وَجَنُ تُهُمَّكُّتُوبًا عِثْبِي فِي الصَّحِيفَةِ.

(جأمع بيأن العلم (325/

برصديث على في البين الك تحرير كرده تعيقه على يال ب-

امام با قررضي الله عنه فرمات يان:

وُجِدَ فِي قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِيفَةٌ فِهَا مَكْتُوبٌ مَنْعُونٌ مَنْ أَصَلَّ أَعْمَى عَنِ السَّبِيلِ الحُ

(جامع بيان العدور لابن عهد، المرر 222/1)

رسوں الله سائن آبیا کی مکوار کے عدد ف بیس ایک محیفہ تھ جس بیس اکھ ہو تھا اعتق ہے وہ محص راہ حق سے بھٹک گیا۔

جناب طاؤى رحمه الله فرمات ين:

ؙڴؙڡؙؿؗٲٞڎٵۅٞۺڿۑۮڹٞڹؙڿٞؠؽٙڔۣۼؿٙۮٵؿڹۣۼؿۜٵۺڲؙڎؚڎ۠۠ؽٵۅۜؽڴؙۺٞڮۺۼۑۮ ڹٞڹؙڿٛڹڋۣڔ؞ ڒڹؙڿٛڹڋۣڔ؞

بیل اور سعید بن جبیر مفترت عمد الندین عمیائل رضی القدعند کے بیال ہوتے وہ جمیل

احادیث بیال فرمات اورسعیدین جیروه احادیث لکیت و ت ۔ ستر بدرق محاب عیم اسر فول کادید در کرنے والے مام تعلی رحمہ الدفر ماتے ایں: اَلْکِدَابُ قَیْنُ الْعِلْمِ (اسمعدت العاصل الائد) کھٹا علم کو فوظ بنا تاہے۔

اہ م شحاک قرماتے ہیں:

، دُّا سَمِعُتُ هَدَّنَا ، هَا کُتُنَهُ وَلَوْ فِی سَائِطِ ( جامع بیال اعلم لا بن عبد مبرد / 312) جبتم که نیستوتواس کولکی لیا کرو گرچید دیوار پر جی جو۔ حسین بن عقبل لر وستے بڑیا:

أَمْنِي عَلَى الصَّخَالُثُ مَنَاسِكَ الْحَبِّ ( مِاثِنْ بِإِن العَم لا بَن مِبود مِر 1/12) مجتداه منحاك. ئے جج كے منا مك نكھوائے ۔

حضرت الوقلابيار التي يال،

الْكِتَابُأَ حَبُّ إِلَيْنَا مِنَ النِّسْيَانِ. (جامع بيان العسم لابن عبد البر ا 298/1) مُح بُول مائے سے لکھٹاڑیا ( ۵ پہتد ہے۔

عبداللدين صش فراءت بين:

رَّ أَيْتُهُمْ عِنْدَ الْبَرَ ءِ يَكُتُبُونَ عَلَى أَيْسِ هِمْ بِالْفَصَبِ. (جامع بيان العدم لاين عبد البر 298/1) یں ہے وگور کو رکھا کرو محضرت براء رہی افتادے پال بیٹی کرا ہے ہاتھوں سے کانے کی قدم سے تصفیح مصد خاب محمر حدالتہ فرو تے ہیں:
حَدَّ اللّٰهُ اللّٰهِ مِنْ أَبِي كَثِيدٍ بِأَخَادِيثَ، فَقَالَ لِى: النَّتُ الْحَدِيثَ كَدَا وَحَدِيثَ كَدَا وَحَدِيثَ كَدَا فَقُلْتُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰم

(جأمع معمر اين ( اشل11/259)

میں نے بھی بن فی کثیر رحمہ اللہ کو احادیث بیان کیں تو آپ نے جھے فرہ یہ میر ہے ۔ سے اس ماس طرح احادیث لکھویں نے عرص کیا ہم علم کولکھٹا ٹالیٹ دکرتے ہیں تو آپ نے فرہ یا : لکھو گر آپ نے نہ لکھا تو طف کے کردیا .

ی وجہ ہے کہ امام معمر بن راشد کی صدیث پر پا تاعدہ کتا ہے موجود ہے جوآج مجھی عام ل جاتی ہے جس کا نام ہیہ ہے ' جامع معمر بن راشد'

حعرت حسن بن جابر رحمداللدفر ماتے بیں:

سَأَلْتُ آبَا أَمَامَةَ عَنْ كِتَابِ الْعِلْمِ فَلَمْ يَرَبِهِ بَأَسًا (جامع بيأن العسر لابن عبد الدر 1/317

میں نے حصرت ابوا ہا مہے علم لکھنے کے یا رہے یو چھاتو آپ نے فر ہایا: اس میں کوئی حرب میں ۔

حضرت فيدالرحن بن حرمه فرمات بين:

كُنْتُ سَيِّئَ الْحِفْظِ فَرْخُصَ لِي سَعِيدُ بَنُ الْمُسَيِّبِ فِي الْكِتَابِ. (جامع بيان العلم )1/200 ميراه فظ كزود تفاتو جي حضرت سعيدين مسيب رئبي لندعند في اجازت دن تقي \_

صالع بن كيهان قرمات إن:

الْجَتَمَعْتُ أَنَا وَابْنُ شِهَابٍ وَنَحُلُ تَظلُّبُ الْعِلْمَ فَاجْتَمَعْمَا عَلَى أَنْ لَكُمُتِ الشَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ لَكُمُتِ الشَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَعِعْمَا لَهُ عَلِيهِ وَسَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ. ثُمَّ كَتَبُنا أَيْضًا مَا جَاءَ عَنَ أَطْعَت بِهِ فَقُلْتُ: لَا لَيْسَ بِسُنَّةِ وَسَنَّمَ لَكُمُ مَا أَيْضًا مَا جَاءَ عَنَ أَطْعَت بِهِ فَقُلْتُ: لَا لَيْسَ بِسُنَّةِ وَسَنَّمَ لَكُمُ مَا أَيْضًا مَا جَاءَ عَنَ أَطْعَت بِهِ فَقُلْتُ: لَا لَيْسَ بِسُنَّة وَمَنَا لَهُ مَا مَا جَاءَ عَنَ أَطْعَت بِهِ فَقُلْتُ وَلَمْ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا مَا خَاءً عَنَ أَطْعَت بِهِ فَقُلْتُ وَاللّهُ وَلَا لَا عَلَا مُعَلّمُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

جأمح معير بن راشل 258/1

یں ور بن شہاب علم کے حصول کے ہے اکتفے ہوئے تا کو سن یعن دویت تکھیں ہم نے جو بھی نبی کریم ساسٹالی کی اعدا یہ میں سے سنادس کولکوری بھرای طرح می بہ کردم کی احاد ید کو بھی نکھے گئے تو ہیں نے کہ کے بیست نبیس ہے تو انہوں نے فر دیا بلکہ سنت ہے سوانہول نے کو ایا اور ہیں ہے شاکھ تو وہ کا میاب ہو گئے اور ہیں نے (وہ ذخیرہ) مندائع کردیا۔

اللہ اکبر جنبول نے کتابت حدیث نہیں کی وہ کس تدر پچھتائے سکن حنبوں نے حدیث لکھی آج ان کاذ فیرہ زیادہ محتوظ ہے۔

جَنَابِ مُصُورِ فَرَاتْ اللهِ اللهُ قُلُتُ لِإِبْرَاهِيمَ: إِنَّ سَالِهُا أَتَهُ مِنْكَ حَدِيثًا ۚ قَالَ: إِنَّ سَالِهًا كَاٰدَ يَكُنُّبُ "

حسین سلیم است کے کھا۔ اِسف دی صحیح۔ سان الدار عی ا 4231 میں نے ایرائیم سے کہا کہ سام آپ سے حدیث میں ڈیادہ کائل ہیں تو اتہوں نے

قرمایا و ولکھ لیے کرتے تھے۔ ابو الشلح قرماتے ہیں:

سَأَلُتُ أَخْمَدَ بَنَ حَنْمَلِ، قُلُتُ: يَا أَبَا عَبْنِ اللَّهِ أَيُّهُمَا أَحَبُ إِلَيْكَ: الوَّجُلُ يَكْتُبُ الْحَرِيثَ أَوْ يَضُومُ وَيُصَلِّى ۚ قَالَ: يَكْتُبُ الْحَرِيثَ. ثرف اس بالديث لليب بعدادي 1/88

میں نے اور ماحمد بن منبل سے پوچھاا ہے ابوعید اللہ! آپ کے نزد یک کون فض زیادہ محبوب ہے جو صدیت کصے با ( نقلی ) روزہ ونماز قائم کر ہے تو آپ نے قرما یا جو عدیت کھے۔

فعاصد کل م یہ ہے کہ کتابت عدیث کی ممانعت کی صورت یاتی نہتی تمام محدثین کرام کے ہاں حدیث لکھنا جائز تھ ہال جو اس وقت تک کراہت کا تول قل کرتے ہتے انہوں نے بھی رجوع کرلیا تھا جس طرح کہ جم نے بیان کرویا ہے۔

# تا بعین و تبع تا بعین کے عہد مپارک بیل لکھی جانے والی کتب کا طائزا نہ تعارف

1 صحفه المام بن منبد رحد الله تعالى

یہ حضرت ابو ہر بیرہ رضی القدرضی القد عقد نے جناب جام کولکھو آئی تھی۔ اِلفضابہ و کرمہ تعالیٰ رہے کہا ہے آج ہمی موجود ہے۔اس کی تفعییں گذر بھی ہے۔

2. كما بيتي بن معد رحمه التدفع في

3 - كما معايد بن جر رحمه الدتعال

4. كماب الن شهاب زيرى رحد الله تعالى

ہے کتاب معترت عمر بن عبدالعن پر رضی امتد صد کی خواہش پرامام ابن شہاب زہر کی نے اکسی نیز کتابت صدیث نشل امام زہر کی کابڑ ، بنیاد کی کردارتھا۔

5. كماب رجاء بن حيوة رحمه الندتوالي

6 \_ كما ب ايو يكرين محمد بن محمرو بن من مرممه القد تعالى

جو تعزیت عمر بن عبد العزیز رضی الله عند نے ال سے جمع و قدوین صدیث کے سے متلود آتھی۔ متلود آتھی۔

7\_كماب تمره رحمه الله تعالى

مید کتاب بھی حضرت عمر بن العزیز رضی القدعت ہے منگوائی تھی اس بیس غالب حضرت عائشہ عمد ایندرشی اللہ عنہ کی روایات کا ایک و تیر داموجود تھا۔

8. كتاب المشجى رحمه للدنعالي

#### کابت حیث (۱۵)

9 كتاب بتيم بن تعيب رحمه القدنو في

10 روقتمام كتب جوحطرب عمرين عبدالعزيز رضى القدعت في منظوا عين يالكهوا تي يا جمع فر ما تم تقيس -

مانا حظے قربا ہے: القیم مست ایک ندیم، جامع بیان بعهم، السنة قبل الند و بین بعی جے اقتصیب اماریخ البغد و کلطیب ،طبقات کبری ، بن معد، تذکرة الحف ظ للذہبی )

علاوه اری معروف كتب جوز فيروحديث وبيرت جع كرنے كے ليے تحرير كي كئيں:

1. موطالهام بالكب رحمدانثر

2 كتاب را تارامام الوصيفه رحمه الله و وم ابويست رحمه الله

3 ـ الزهد والجبر ولعبد وتدين ميارك رحمه الله

4\_اي مع مام سفيان الثوري دهماالله

5\_ جامع معمر بن داشدر صدالله

6\_السير وغيره ملاوز عيار حمدالله

7\_\_مندرق رحمدالله

8-كتاب شعبدين الحياج رحمدالله

9-جامع سفيات بن يبيندر حمداللد

10 \_ كماب المغازى ابن اسى ق رحمدالله

11 \_ كمّا ب الأن عبد الجميد وحمد الله

12 . المصعب الأم عبد الرر ق رحمه الله

13 رمند: پدين عي رحمه الله

14 مركت بالام والرسول وغيره لاه م شابعي رحمد الله

15\_السنن لا بن جري رحم لله

مزیر تفصیل کے لیے رجوع فر ، ہے: (الرس متالستطر فرمائیدٹ لفاصل و تدریب الراوی ،اسسنة قبل، لتدوین ، دو گیر کتب عوم حدیث ونهاری دغیرہ .. )

ستب عشره اوراس كے دور ميں لكھى جانے والى كتب كامخضر مطالعه

1\_منداني داؤد طيالسي

2\_مندهيدي

3\_سنن سعيد بن منصور

4 معنف بن الي شيرة

5\_مندا جاتى بن را ہو ب

6\_مندىدىن تىيد

7\_مندابزار

8\_منداني يعلى

اختصار کو لمحوظ رکھتے ، ٹمی پر اکتفا کرتے ہیں صرف کتب عشرہ کے نام ویل علی ورج

کے جارہے ہیں:

صحیح بندری، تصحیح مسلم، سنن انی داؤد بسنن سائی جامع تر مذی به خطاه مهالک، سمن در می بشرح معالی الآنتار به منداحمد بن حنسل ،ان دس کتب کے علاوہ کثرت کے ساتھ محد شیر کرام نے ذخیرہ حدیث تحریری مهورت میں تبع کر رکھ تھا۔ جَس هر رَ كَتِ الْجُوامِع ،كتِ النفن ،كتِ المحدركات ،كتِ المحر في الله النقارة وقيرام .

الآثار ، كتِ العام في الإنام المال المسانية المحارة ، ثوامُن وقيرام .

ويْل عَل جَن حَدَيثُ كُوام كَ الله ل ورق كي حارب إلى تاكدكا بت حديث كا مسلام يوه فع موادر فركوره روايات والول كا تيم بي كُواجا سكه ما وظفره ي:

مشكل لي بث اور وايت وورايت كُفيم المطاول وحرائلة فرات عنى المنافرة عنى منوه الإقارة في المناف المناف المناب وهذا أولى بالنّف يعديث أبي سعيب اللّه في منوه الإقارة في أولى هذا النباب وهذا أولى بالنّف يعالى وقد دُووي في أبي عوسف ، وَ فَحَدَدُ وِي في في مَنْ الله تَعَالَى وَ قَدَدُ وَي في في الله تَعَالَى وَ قَدْدُ وَي في في مَنْ الله تَعَالَى وَ قَدْدُ وَي في في الله قَدَالَ وَ الله الله وَ الله الله وَ مَنْ الله وَنْ الله وَ مَنْ الله وَنْ الله وَ مَنْ الوائل المِنْ المُنْ المِنْ الوائل المؤلى المُنْ الوائل المؤلى ا

ان احادیث بیس عم کو لکھے کا جواز ہے اور ہم نے پہنے باب بیس حضرت ابوسعید فعدری وال روایت و کرکی ہے وہ اس کے فعاف ہے لیکن بیس خفیق ریادہ بہتر ہے (ایعن کی بیت محترت و رامام محمد حمیم القد کا بت حدیث ورامام محمد حمیم القد کا بت حدیث ورامام محمد حمیم القد کا قول ہے اور اس معامد عمل رمول القد مل بی بعد جو بھی خدمت مراضیام دی کئی اس کے معابی تی ہے۔ بعد جو بھی خدمت مراضیام دی کئی اس کے معابی تی ہے۔ بعد جو بھی خدمت مراضیام دی کئی اس کے معابی تی ہے۔ بعد جو بھی خدمت مراضیام دی کئی

تاويل له يث كاهم ان تنيه ويتورى قرات ين

وَنَعْنُ لَقُولُ: إِنَّ فِي هَذَا مَعْنيين: أحداهما: أَن يَكُونَ مِنْ مَنْسُوخِ الشُّنَّةِ بِالشَّنَّةِ كَأَنَّهُ نَهَى فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ عَنْ أَنْ يُكْتَب قَوْلُهُ ثُمَّرَ أَى بَعْنُ لَهَا عَبِمُ أَنَّ الشُّنَ تَكُثُرُ وَتُعُوثُ الْمِفْظَ أَنْ تُكْتَب وتُقَيَّد. وَالْمَعْنَى الْاَحَرْ، أَنْ يَكُونَ حَضَ مِهَنَا عَبْدَ اللّهِ بُنَ عَمْرِه. لِأَنَّهُ كَانَ قَارِنَا لِللّهُ فَالِلّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

امام دبوسیمال خطابی رقمطرار ہیں کہ

قال الشيخ: بشبه أن يكون النهى متقدماً وآخر الأمرين الإباحة. وقد قيل أنه إنما عهى أن يكتب الحديث مع القرآن في صيفة واحدة لنلا يُخسط به ويشتبه على القارىء فأما أن يكون نفس الكتاب محظوراً وتقييد العدم بالخط منهياً عنه فلا. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسم أمته بالتبليغ و تأل ليبلغ الشاهد الغائب فإذ لم يقينوا ما يسهعونه منه تعثر التبليغ ولم يؤمن ذهاب العلم وأن يسقط أكثر الحديث قلا يبلغ آخر لقرون من الأمة وللسيان من طبع أكثر البشر والحفظ غير مأمون عليه الغلط، وقد قال صى الله عليه وسلم لوجل شكى ليه سوء الحفظ استعن بيمينث وقال اكتبوها لأنى شاة خطبة فطبها فاستكتبها وقد كتب رسول الله عليه وسلم وسم كتباً قى الصدقات والمعاقل والديات أو كتب عنه فعبل كتباً قى الصدقات والمعاقل والديات أو كتب عنه فعبل مهاالأمة وتناقلتها لرواة ولم يدكرها أحد من عنهاء السنف والخلف قبل ذبك على جواز كتابة الحديث والعلم والله أعلم. معالم السة. 185/4 إلسة معالم السة المدينة والعلم والله أعلم.

غیر محفوظ سے رسوں مند سالون آیا کہ مارگاہ میں ایک محص نے عرض کیا یا رسول مند الله يناية المراورة ورب توآب الناتية في أن اس باتك من المن لك كالحم فرما يا اور جناب ابوش ہے لیے ان کی درخواست پر حصہ مکھے کا حکم دیں۔ رمول القد ساز ایند سے خود بھی صدقات و یات بھوائے تا کے لوگ اس ہے استفادہ کر تھیں۔ میرے بھا میوا مٹا فرین بٹی ہے کئی نے تھی کہا ت کا تکارٹیس کیا ہی میاحدیث وعلم کے لکھنے کے جائز ہوتے پردلیل ہے۔والشاعلم۔

ا، م يغوي قر، تي بين:

وَذَهَبَ الأَكْثَرُونَ إِلَى إِتَاحَةِ الْكِتْبَةِ لِيَهَا رُونِيْ عَنِ أَبِي هُرِيْزِةً. أَنَّ النَّيْقَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ خَطَبَ. فَقَالَ أَبُو شَايَهُ ا كُتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ: "اكْتُبُوا لأَي شَاهِ «.وَ لَخَهُمُ يُشْبِهُ أَن يَكُونَ مُتَفَيْمًا ثُمَّرَ أَبَاحَهُ وَأَذِنَ فِيهِ.وَقَدُ قِيلَ: إِنَّمَا لَهِي عَنْ كِثْبَةِ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ في صِيقَةٍ وَاحِدَةٍ لِنَلا يَغْتَبِطُ غَيْرُ الْغُرُآنِ بِالْغُرْآنِ. فَيَشْتَبِهَ عَلَى الْقَارِدِ فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ نَفْشُ الْكِنَابِ تَعْظُورًا فَلا يَنْلُّ عَلَيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْيَهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "بَلِّعُوا عَتِي «.وَفِي الأَمْرِ بِالنَّبْلِيغِ إِبَاحَةُ الْكِتُبَةِ. وَالنَّفْيِيدُ لِأَنَّ لِيسْيَأْنَ مِنْ عَبْعِ أَكُلُمِ الْبَشَرِ، وَمَن اعْتَهَدَ عَلَى حِفْظِهِ لَا يُؤْمَنْ عَنَيْهِ لَعَلَّطُ فَتَرْكُ التَّفْييدِ يُؤَدِّى إِلَى سُقُوطٍ أَكُثَرٍ الْحَدِيثِ، وَتَعَلَّدِ لَتَّبُلِيخِ. شُرَّ النَّالِيوِي 1 295

ریاد وقر (عل ءومحد شین ) کہ بت کے تو رکی طراب کئے جی رسول القد مؤری فی ہے ابو

شاہ کے لیے خطبہ لکھنے کا تھم دیا تھا۔ پہنے تھے کیا آپ تھ ہجراس کی اجازے دے دی گئی من کی جس وجہ ایک بی جینے ہی قرآن اصد یت کوا کھا نکھنا تھا تا کہ قرآن غیر قرآن سے قاری پر مثابہ تہ ہوجہ یہ تک فشس کہ بت کی بات سے توہ وہ مع شیل ہے کیوں کہ تی کر کی سوئی ہے ہو گواں تک پہنچ نے کا تھم و یا ہے اس تھم میں کما بت وتح پر کا جوار ہے کیوں کہ بوب سائی قطرت ہے جس نے تھی صرف حفظ پر احتاد کیا ہے ہو لئے کا خوف ہے کیوں کہ بھوں نے آوا مشر ذخیرہ حدیث صدفع ہو ج تا اور ہوگول تک بہنچا تا فوف رہا اگر لکھنا تھوڑ دیا ج تا تو اکٹر ذخیرہ حدیث صدفع ہوج تا اور ہوگول تک بہنچا تا مشرکل ہوجہ تا

ال اقوال کا مطالد کرسیے کے بعد کتا بت حدیث کی می فعت پرکوئی وہم کی رائے باتی گئیں رہ جاتی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئیں رہ جاتی ہوئی ہوئیں اور قوالد و گھر است بھی تحریم بر اس میں ہیں ہے کہ احاد ہے گئی ہوئی ہا کہ اور ذخیرہ حدیث ختم ہوئے کا خدشہ طاہر ہوئے گا جمہ کی دورہ ہوئے گا خدشہ طاہر ہوئے گا جمہ کی دجہ سے ایسے اقد مات و جھی بنیا ول بر کے گئے اور رسول الدس بیٹی ہم کا ذخیرہ حد بیٹ اور اس الدس بیٹی ہم کا ذخیرہ حد بیٹ اور اس سے متحد علام کو کہا ہت کے ویہ ہے گئے اور رسول الدس بیٹی ہم کا ذخیرہ مد بیٹ اور اس سے متحد علام کو کہا ہت کے ویہ ہے تحقوظ کر سے گیا۔ کون نہیں جان کہ سے بی موجود ہے خدا تخواستہ آئے تک اگر حافظ پر امت میں ہو تو دے خدا تخواستہ آئے تک اگر حافظ پر امت میں رہنا ہم ہوئی اور اصل الد ویہ ہوئی ویہ اور اصل کی دورہ سے درس الد میں بیٹی ہم کی دورہ سے درس الد میں بیٹی ہم کی دورہ سے درس الد میں ہم ہوجائی گئی تارہ وسمی الے علی ورث ویہ ہم دورہ کے من ہم کی دورہ سے درس الد میں میں ہم دورہ کے من ہم دورہ کی دورہ کے درسے میں دورہ کی دورہ کے درس الد میں الد میں اس میں میں الد میں میں دورہ ہم دوجائی اور آئی اور آئی من ہم کی دورہ سے درسوائی گئی آئر آن کر میں کے من ہم دوجائی اور آئی کر کی کے دن ہم دوجائی اور آئی گئی درش میں جوجائی اور آئی کر کی کے دن ہم دوجائی کی در ہم ہوجائی اور آئی کر کی کے دن ہم دوجائی کی جوجائی گئی ہم قر آئی کر کی کے دن ہم دوجائی اور آئی کر کی کے دن ہم دوجائی کی دورہ ہم دوجائی دورہ کی کے دن ہم دوجائی دورہ کی کے دن ہم دوجائی کی دورہ ہم دوجائی اور آئی کی دورہ ہم دوجائی دورہ کی کے دن ہم کی دورہ ہم دوجائی اور آئی کر کی کے دن ہم کی دورہ ہم دوجائی گئی دورہ کی کے دن ہم کی دورہ ہم دوجائی گئی دورہ کے دورہ کے دورہ کی کے دن ہم کی دورہ ہم دوجائی گئی دورہ کے دورہ کی کے دورہ ہم دوجائی گئی دورہ کی کے دورہ کی کی دورہ کی کے دورہ کی کی کی دورہ کی کے دورہ کی کی دورہ کی کی دور

مطالب اورا مباب نزول کوئن مانی مرضی سے تبدیل کیا جاتا کو یا کرایک ایسا انتظار ساسنے آتا کرجس کا بھی بھی از لرمکن ندفتہ اب کوئی مسمان بھی ایسا نہیں جو کتر بت صدیث کا انکاری بو بال جو تکار کرتا ہے وہ تاریخ بھیقت ، جھائی اور جمیت کتریت سے نا بعد اور منظر صدیث ہے جو کتابت کے تام پر ذخیرہ حدیث پر حملہ آور ہونے کا ناع ک عزم رکھتا ہے۔

، لندنغ الى السيح لوگول كو بدايت كالمه نصيب قرماني \_ آمين بيار ب العلمين \_

چند فکری کوشے

الركمابة مديث وارتبين

جنة جواحا ديث عدم جو زپرموجود تيل كياوه كالبيت ميل شال نبيش اگراُن كو باينچ بيل ان كو كيول نبيس ماينچ ؟

﴿ الرحمانعت كاظم باتى تما توا تنابر ا ذخيره عديث كبال عام أحمي؟

الله جولوگ عقل ہے کام لینا چاہتے ہیں وہ ہی بیاعتر اف ت اٹھاتے ہیں نیکن یہاں انفس سے تعربی تعربی کام لینا چاہتے ہیں۔ نفس پری نبیل قرآن ہدنت کی اہمیت ہے۔

الله كية اتى اختبار سے يكي كھائٹر يعت مطبره ميں منع ہے تو تاريخ كاتصور فتم۔

الله رسول متدس الميالية كال مخطوط كما بت حديث ب.

ان کے بارے میں کیارائے ہے۔

يريخكم كى ايميت كا انكار مكن تبيل\_

## کا بت حدیث (22) شروری او ک

یہاں تک جو کچھتح پر ہو دیکاس ہے ہیا ہات ضرور بجو میں آئی ہے کے جولوگ آج بھی کتابت حدیث کوچا ترمہیں مجھتے بکہاعتراضات اٹھاتے میں ودمتصب اور تاریخ اسمد م سے ناوا تف جیں ان کے میرمشورہ کےطور پر میمی عرش سے کہ سورت کی طرح جیکتے ہوئے موقف کو جند نے سے اسے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہاں ایسے تخص کی ای**ن** محصیت ضرور مجروح ورنا قابل اعتبار ہوجاتی ہے۔ معاشرے میں موجود ایسے افراد جو گاہے بگاہے، کی موکی مرتکال کرؤ خیرہ صدیث کودا غدار بنانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے باطل نظریات کا مختصر جائزہ بیٹا ضروری معلوم ہوتا ہے تا کہ ایک عام سادہ مسلمان ان سے دام قریب سے محفوط رہے اور حقیقت پر ہی یقین رکھتے ہوئے قرآن وسنت كا اتباع كرتار ہے۔ايك عتر اش جوآج كے متكرين حديث اپنی زيانوں م لا کرمسما ہوں کو پریشانی میں بنتا کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کتا ہت صدیث ہے مم بعث والى روين تالى مايم ماك بحث شران روايات كام رُ ولي ورساره و آ سان الفاظ بين الراعمة الل كارد كياجس كا فيسد قاري يرجيوز سنة عن كدده اس ے کیواستفادہ کرتاہے۔امیدوائق ہے کیل کتاب کا مطاعہ کرنے کے بعدمصی مزاج قاری ایسے باطل اعتراض کو روی کی ٹوکمری کی زینت بنائے گا اور کن بت حدیث جیری عظیم الش ن تحت الی کا سی سفہوم سجھ کر دوسروں تک پہنچائے میں اہم کرداراداکرے گا۔احیائے صدیت کی اس کاوش کوالند کریم قبول قر، تھی اور تق سے كم كاتونيق كال لفيب قراء عن - وما توفيقي الإبادله العلى العظيم كأبت عديث كم ممانعت يرروايات اوراعتراضات كأتحقيق جائزه

مواں یہ ہے کہ کیور مول فقد مل آئی ہے عہد می دک میں کا بت حدیث ہے کہا گیا تھا اور اگر منع کیا گیا تی تو کو یہ وہ مامنع تھ یا چند حضر ہے کو منع کی عمیا تھا اور کیا وہ می فعت کھو تو صدے سے تھی یا کھل عمد درسالت میں دہی یا چر تاریخ اسلام اس خوال سے کیا منظر تا مہ چیش کرتی ہے مل حظ فرما ہے:

1 معرت ابوسعيد خدري رضى متدعن أرات بيل كد

أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تَكُتُبُو عَنِي، وَمَن كَتَبَعَقِي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَنْيَمْحُهُ وَحَدِّرُثُوا عَنِي، وَلَا حَرَبَّ وَمَنْ كَنْبَ عَنَّ - قَالَ هَنَامٌ : أَحْسِبُهُ قَالَ - مُتَعَيِّدًا فَلْيَتَبَوَّ أُمَقْعَدَهُ وَنَ التَّارِ " عَلَى - قَالَ هَنَامٌ : أَحْسِبُهُ قَالَ - مُتَعَيِّدًا فَلْيَتَبَوَّ أُمَقْعَدَهُ وَنَ التَّارِ " عَلَى - قَالَ هَنَامٌ دَا أَحْسِبُهُ قَالَ - مُتَعَيِّدًا فَلْيَتَبَوَّ أُمْقُعَدَهُ وَنَ التَّارِ " وَمُعَمِّمُ 4 2298 من منده من 17 443)

ے شکسہ رسوں اللہ سی بیائی کے شرعا یہ ہم ہے نہ کھواور جس نے مجھ سے تر آن کے علاوہ کھا تو وہ اس کوئی حرت تبییل اور جس سے علاوہ کھا تو وہ اس کی حرت تبییل اور جس سے میان کروائی بیل کوئی حرت تبییل اور جس سے مجھ پر جان ہو جھ کر چھوٹ یا ند حاوہ اپنا شھا تا جہم میں بنا لیے۔

ال روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ربول القدین اللہ ہے مدیث لکھنے سے منع فرہ یا تھ ۔ 2 معرمت الوسعید خدری رفتی القدعند سے ووسری عدیث مروی ہے کہ

أَنْهُمُ اسْتَأْذَنُوا الدِّيْ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنْ يَكُنُهُوا عِنْهُ فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُمْ. (سان الداري وقال حدين اسد صيح.)

انہوں ۔۔ نی کریم مال آیا ہے لکھنے کی جازت طعب کی تو آپ سال آیا ہے۔ ان کو ا

3 ـ حضرت او رده رس التدعد فرات الله : قَالَ بِي أَمّا تَسْمَعُ مِنِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ فَعَالَدُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا كَمَا حَفَظُتَا عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . كشف الاستار 109/1

یکھے میرے الد نے کہا کیا آپ مجو سے سے ٹیں؟ میں نے کہا ہال فرہ یا میرے

ہاس (کتاب) ہے کر آئ میں نے کہا میں اس کو مکھول گا فرہ یا اس کو میرے یاس

ہمیں میں کتاب آپ کے پاس لایا تو آپ نے اس کو مثادیا بھر فرمایا اس کو ایسے حفظ

کر وجھے ہم نے رسول الدسائی ایسیال کیا ہے حفظ کیو۔

ان روایات سے معلوم ہوا کہ رسول للد سائے اینے نے قرآن کریم کے علاوہ ہر تسم کی کتابین کتابت واکھائی سے منع فرمار کھاتھ بالخصوص جب قرآن کریم کا تروں ہور ہاتھ کا تبین وی رسول الند سائے ایک کو تروں الند سائے ایک کا تروں الند سائے ایک کا تروں الند سائے ایک کہ ایس کے مساتھ اکٹھ کھے ہے گیا ہے کم اس کا ایک طرح باتی رسول الند سائے اللہ اس کا ایک طرح باتی رسول الند سائے اللہ اس کے مطلقاً کما بیت مد یہ سے منع فرماء باتھا

جواب عرض ہے کے درج بالد روایات دورد گیر وہ روایات جو کتر بت حدیث کی ممانعت پردیالت کرتی بین میں اگر صرف حضرت ابوسعید خدر کی دختی احد عندوالی روایت کا مفہوم وصطلب ورحکم مجھ میں آجائے تو دیگرتی م روایات کا جو ب اس میں بی آجا تا ہے اس سے حضرت ابوسعید خدر کی بنتی اللہ عندوالی روایت کا جو ب د خطفر ماہید:

## حصرت ابوسعید ضدری رضی اللد عند کی منع کما بت صدیث ولی روایت اوراس کاسرسری جائزه

حضرت بوسعيد فدري وضي القدعن فرمات ثناك

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ. " لَا تَكُفُهُوا عَلَى، وَمَنْ كَنَّ مَعَ عَنِي غَيْرَ الْقُوْ آنِ قَلْيَهُ عُمَّهُ وَحَيْرَتُو اعْلَى وَلَا حَرَبِحَ وَمَنْ كَنَّ عَنَى عَنَى عَنِي غَيْرَ الْقُوْ آنِ قَلْيَهُ عُمَّهُ وَحَيْرَتُو اعْلَى وَلَا حَرَبِحَ وَمَنْ كَنَّ مَعَ عَنِي عَنِي عَنِي الْفَعَ الْمُعَلِيمُ وَاللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهُ مُن اللهِ مُن اللهُ مُن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهِ مُن اللهُ مُن

حضرت بوسعید خدری رضی مدعندگی بدرو برت سند و مناصح بینیکن کیابی تکم عام تھ یا چند سی برگرام کے ساتھ فاص تھ یا میشد کے لیے تھ یا اس میں کوئی کئے وتبدیلی تھی ورقع موال بیشر میں کوئی کئے وتبدیلی تھی ورقع موال میں مولی مید مات سمجھ ہے ہے اس حدیث کی مراد اور اس سے ثابت کردہ تھم واضح ہو جاتا ہے۔ اس حوال سے تاب کردہ تھم واضح ہو جاتا ہے۔ اس حوال سے جد گذارشات مد حظ فر باہے ا

2\_اگر يكم تمام مى يكرامينيم ارضوال كے ليے جوتاتر رسول القديدي برحصرت

عبد للدین عمروین عاص رصی لله عند کوکتابت حدیث کی احازت نده ہے۔ 3۔ گریچکم عام ہوتا تورسوں القدین تاہیم جناب حضرت ابوشاد رضی الند عند کے لیے خطر لکھنے کی اجاز منت شدد ہے۔

4 کر رختم شرکی تموی ہوتا تو رسوں القد مل آیا ہے محا باکر ام سے خطوط لکھوا کر رو نہ نہ قرہ نے۔

5۔ ندمینظم عام تف تہ بھیشد کے لیے تفا کیوں کے رسوں القدمان بڑا یہ نے بہت سے سی۔ کرام سے احدا پیٹ تکھو کیں اور انہیں عام لکھنے کی جا۔ سے بھی عطافر مالی۔

6۔ گر حضرت اوسعید ندری رضی اللہ عندکی رویت سے بھیفد کے لیے تھم ممانعت کا اشہات ہوتا تو تمام محدث ہوتا ہوں نے اشہات ہوتا تو تمام محدثیں کرام اس روایت کواپن کتب میں کیول کیستے سوانہوں نے فود کتا ہے حدیث کی جبکہ ای روایت ہے اس کی ممانعت تھی جس کا مطلب ہے کہ ان کے بال جارت والی روایت موجود ہیں ۔ درنہ محدث کا کیا گام کہ وہ حدیث کی خاشت گرے۔

7۔ کتابت صدیت کی عام اج زت سے بیتھم منسوخ ہو چنا تھا اس کے بعد بھی اگر کسی فی است صدیت کی اجازت نے دیں تکھیں تو یہ اس کا اپنا خیال تھ کیوں کہ تھم شرکی تو کتر بت حدیث کی اجازت سے متعلق دارد ہو چکا تھا۔

8۔ راوی عدیث معترت بوسعید خدری رئنی اللہ عنہ عام جاڑت کے بعد خود بھی کتا بت کرو سے کرتے مخفے جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزد کیا گی وہ روایت جوانہوں نے بال کی منسول بھی تھی۔

9۔ اگر ممانعت ہوتی توامت سلمہ کا کہا ہت صدیث کے جواز پر بھی اجمال شہوتا

کیوں کہ رسول القد سل اللہ سے فرمایہ لا تج تب ع امتی علی الضلالة مری است الربی میں برجی نہیں ہوسکتی۔

10۔ جب دوطرن کی روایات جمع ہوں تواس کے تعقیق کا مضبوط ترین و راہے کی ایک جانب است مسمد کا القات ہوتا ہے۔ سو، مت مسلمہ کے قام محدثین کرم نے الکھوں العادیث پر مشتمل ذخیرہ لکھا کرو شع کر ایا کہ تمایت صدیت جائز بلکدا، زم سروری سے ہراس بر است مسمد کے تعدیش کا بھاع ممل طور پر قائم ہوچکا ہے۔ سروری سے ہراس پر است مسمد کے تعدیش کا بھاع ممل طور پر قائم ہوچکا ہے۔ اللہ اللہ عدیث کو تمام محدثین کرام نے منسوخ قرار دیا ہے۔ لبد اہم ہائے وسنسوخ کو ادر یا ہے۔ لبد اہم ہائے وسنسوخ کو ادر کھتے ہوئے اس صدیث کو تمام کو منسوش رکھی جائے گا اور اجازت وال پر عمل ہوگا۔ 11۔ اس حدیث کو تب تا ہے ہوگا۔ 12۔ یہ بات تو بھی ہی ہوت کا ہے کہ کسی بھی فن کا مام بی اس کی حقیقت کو جاتا ہے ہو محدیث کو تب تا ہے ہو گا۔ مدین کا ذخیرہ حدیث کو تکونا تھر ممانعت وال روایت کو مسوخ قرار دینا اس رویت کے صل منہوم اور حقیقت کو واشح کر رہا ہے۔

اس جواب کے ساتھ ساتھ فی حدیث کے وہرین کی دائے تھی طعب کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے تا کہ یہ حقیقت کیل کرس ہے آتھ نے کدائر قبن کے ماہر کا بت عدیث وال اس دو ہے تا کہ یہ حقاق کیا موقف رکھتے ہیں تی ہر مے کوئی بھی یاست اس فن کے وہرین بہتریں طریق سے متالکتے ہیں ۔دل کی دائے وموزیف ویل میں درج کیا جا

امام تو وي قرمات بيل:

وَجَاءِتُ أَعَادِيثُ بِالنَّهْيِ عَنْ كِتَابَةِ غَيْرِ الْقُرْآنِ فَينَ السَّلَفِ مَنْ مَنَعُ كِتَابَةَ الْعِلْمِ وَقَالَ مُنْهُورُ السَّلَفِ يَجَوَازِةِ ثُمَّ أَجَعَتِ لِأُمَّةُ يَعْرَهُمْ عَلَى اسْتِعْمَايِهِ وَأَجَابُوا عَنْ أَحَادِيثِ النَّقِي يَجْوَابُلُسِ أَحَدُهُمَا أَنَهَا مَنْسُوخَةٌ وَكَانَ النَّهَيِّ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ قَبْلَ اشْعِهَا إِ الْقُرْآنِ بِكُلِّ أَحْدٍ فَنَهَى عَنْ كِتَابَةِ غَيْرِةٍ خَوْفًا مِنَ الْحَبِّلَاطِةِ وَاشْتِبَاهِهِ فَلَمَّا اشْتُهِرَ وَأُمِنَتْ يَلْتَ الْمَقْسَدَةُ أَذِنَ فِيهِ وَالثَّالِي أَنَّ النَّهُيِّ مَهِي تَنْزِيمٍ لِمَنْ وُثِنَى بِعِفْظِهِ وَحِيفَ ايِّكَلُّهُ عَلَى الْكِتَابَةِ وَالْإِذْلُ لِمَنْ لَمْ يُوثَقَى بِعِفْطِهِ وَاللَّهُ أَعْدُمُ شَرَبَّ مِحْ مُسلم 9 129 قر آئ کریم نے علاوہ کتابت کی ممانعت پر احاد بٹ وارو ہوئی جیں جس کی منیا دیراجنش اسلاف نے کما بت علم منع کیاہے اور جمہور اسلاف مدیث لکھنے کے جائز ہونے کے قائل تیں پھر مت کا ان کے بعد کتر بت کے متحب واجھے کمل ہوئے پر اجہ ع ہے۔امہول نے ممالعت سے متعلق و روہونے واں اماد برث کے دوجواب دیں ہیں ا یک میر که کمایت کے منع ہوئے وان رویوت منسوخ ہیں ور میرنی اس وفت تھی جب قرآن یاک کا لکھنا ابداء میں پورے آب و تاب سے تھ تب قرآن کے مدادو كتابت سے اس ليے منع فره ديا تا كه ووقر آن كريم سے خلط معط شد ہو يك جب ہر ہات واضح ہوگی اور **نقصان کا** خطر دُگ کمیا آو کل برت کی احازیت دے دگ گئے ۔۔اور دومرا یہ محروہ عنز میں تھا اس کے لیے جس کا عافظہ معنبوط ور کت بت پر اعتماد کم تھا لیکس ا ہے احد رہے و ہے دلی کی تی جس کا حافظ مضوط شاقف والقد اللم اس ہے واسم ہو گیا کہ کہا ہے صدیث کی ممانعت والی روایات کا ایک وفت متعیل تھ جوہ گیر کتا بت صدیث کے جواز وان اوا دیث ہے تھے ہو کیا مثل رمول القدمی براہم نے التح كم كيموقع يرخوا اباش و كي لي خطر مبارك كمواي تقاجس سمعوم بوال يك

سوں اللہ سائی آیا م نے سب اوس میں اس بھی جس کوئی تق اور آن ارہم کھنے سے آپ نور تا کی جو آن ان کر یم نہیں اسٹے آپ نور تا کی جو آن کر یم نہیں لئینے سے ال کو کول منع فر ان تقافیہ کا نہیں ان قرت تر بہا چالیس فراد کے بگ جگ جگ انتے ال بل سے بھی سب قرآن کر یم نہیں نگھتے ہے تھے دھی ادکارت وسی الراد جو نگھتے ہے تھے دھی ادکارت وسی الراد جو کا تیں وی تھے کے ما وہ سی ہہ کرام نے جو الد دیٹ کو تیابت کی شکل جی جن کر گئی ہی جن کر میں الراد جو کا تیں وی تھے کے ما وہ سی ہہ کرام نے جو الد دیٹ کو تیابت کی شکل جی جن کر کہ میں ہی جن کر میں بھتے ہوا ہو دو الراد بن نے ہے تھم حال تی وہ اللہ تھ الرائی ہے جو اللہ ہو دو الراد بن نے ہے تھم حال تی وہ سی بھی بھی بھی ہی منسوغ ہو تھا ۔ کئی میں حد بھے سے منظ اور اس سے جو ز سے شعائی مام الذی جر حسقان فی فر بات میں :

وَمِن قِصَةِ أَي شَهِ أَنَ النّهِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَنّمَ أَفِن فِي كِتَابَةِ الْحُرِيثِ عَنْهُ وَهُو يُعَا مِلْ حَدِيثَ أَي سَعِيدٍ الْخُدِي أَنَّ وَسُولَ اللّهِ عَلَى الْخُدِي أَنَّ وَسُولَ اللّهِ صَلَى الْخُدِي أَنَّ وَسُولَ اللّهُ عَنْهِ وَسَنّمَ قَلَ لَا تَكُنّبُو عَلَى الْفَيْنَا عَيْرَ الْقُرْآنِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْمِعَ مُرَى الْقُرْآنِ وَالْمَا مَنَ عَاصَّى لِعِلْمَا مُرَالِ الْفُرابِ حَشْيَةً اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُو

كِتَاكِهُ الْحَدِيثِ وَاسْتَحَبُّوا أَنْ يُؤْخَذَ مَنْهُ هُ حِفْظًا كَمَا أَخَذُوا حِفْظً لَكِنَاكُ الْحَدِيثِ وَالْحَدُى الْأَيْمَةُ ضَيَاعَ الْعِده دونو ق وَاول فَكِنْ بَبُ قَصْرَتِ الْهِمَ وَخَدِى الْأَيْمَةُ ضَيَاعَ الْعِده دونوق وَاول من دون الحديد من شِهَابِ الزَّهُ رِئُ عَنَى رَأْسِ الْهَائَةِ بِأَهْرِ عُمْرَبْنِ عَنْ الْحَدِيدِ لُحَمَّ كَثَرُ التَّذُونِينُ ثُمَّ التَصْييفُ وَحَصَلَ بِنَلِكَ عَيْرُ عَنْ الْحَدِيدِ لُحَمَّ كَثَرُ التَّنُونِينُ ثُمَّ التَصْييفُ وَحَصَلَ بِنَلِكَ عَيْرُ كَثِيرُ الْحَرِيدِ لُحَمَّ لَي بِنَلِكَ عَيْرُ التَصْييفُ وَحَصَلَ بِنَلِكَ عَيْرُ كَتِي الْعَرِيدِ لُحَمَّ لَي بِنَالِ اللَّهُ الْحَدْلِيلُ عَنْ التَصْييفُ وَحَصَلَ بِنَلِكَ عَيْرُ لَكُ عَيْرُ وَلِيلًا وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْحَدْلِيلُ وَلَا اللَّهُ الْحَدْلِيلُ وَلَا اللَّهُ الْعَلَى الْمُؤْلِقِيلُ الْعَلَيْلِيلُ وَلَيْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِيلُ وَلَيْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَلَيْكُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْعَلَيْدُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَالِيلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْعَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُحَمِّلُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ

اور حفترت ابوش درمنتی المدعن کے قصرے تابت ہوتا ہے کہ بی کریم سال ایم ہے ان کومدیث لکھنے کی اموزیت فریانی تھی اور بدحدیث مفتریت ابوسعید خدری رضی القدعمند کی حدیث ہے متفاد و من رض ہے وہ بیا کہ رسول القدس شیابہ نے فر مایا مجھے قرآن کے عدوہ پکھے لکھوائی کومسم نے روایت کیاہے ان مثل ٹیل ہے کہ قرآل کریم کے مرول کے وقت میں نعت خاص افراد کے لیے تھی تا کہ قرآن کا عیرے لتہاں ، مشاہب نہ ہو، یا قیول کے ہے احاز ت<sup>خ</sup>فی ۔ یا س<sup>ت</sup>ی ایک ہی جگہ پرقر آ ں دغیرقر آل کو لکھنے کے بارے پیر کتی جبکہ قرآل وفیر دکوالگ الٹ لکھنے کی اجارت کتی ۔ یا نمی میلی ورائتی سے بیخ کی وجہ ہے جارت ہے منسوخ بیر کی اور یکی زیادوقر ب معلوم موتاے ۔ اور یہ بھی کہ عملیا ہے کہ بھی اس محص کے بیے عاص تھی جس سے کتاب کے ات س کا خوف نقالہ حفظ کی وجہ ہے تھی اور اسے حاریت تھی جس ہے التراس کا خوف شاتھا اوران بیس سے کچھ ہے۔ حضرت ابوسعید خدری رشی الند عندک حدیث میں علت بتائی ہے اور فر با<sub>ن</sub>ے بہتر ہے ہے کہ حضرت بوسعید خدری رضی اللہ عنہ یر ہی موقوف او بدامام بحارل وغيره نے كباہ عام ونے قرويا صحابدو تابعيل ك بيك جی بحت ہے کتابت جدیث کو نا پسد کہا اور سینہ یہ سینہ روایت کو یسد کیا جس طر ت

النہوں نے تور رو یات لی تھیں۔ بیکن جب ہمتیں کرور پڑھ گیں ، تا تھ، علم طاقع ہوئے ہے قدر نے گئے تو انہوں ہے حدیث کو جن کر میا اور سب سے ہمے جس نے معدی کے کنار سے پر حضرت تمر بن مہد العزیز رضی اللہ عند کے کنار سے پر حضرت تمر بن مہد العزیز رضی اللہ عند کے تعم سے حدید کو جن کو جن کی دور اللہ عند کا بہت کی کشر سے بوگی اور کی وہ اہی شہر ب زمری رحمہ اللہ جی لیکر جنع اور تصفیف یعنی کی بہت کی کشر سے بوگی اور اس سے الحمد اللہ جہت تیر و بہتری گئے ہے۔

ملادهازی این دیش العیدفر ماتے میں:

كَانَ قَدُ وَقَعَ اخْتِلَافُ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ فِي كِتَابَةٍ غَيْرِ الْفُرَّانِ وَوَرَدَ

فِيهِ عَلَىٰ ثُمَّ اسْتَقَرَّ الْأَمْرُ بَيْنَ النَّاسِ عَلَى الْكَوْمَ الْمُعْرَفِ الْحَلْمِ إِنَّا وَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى فَرِكَ الأَلَّ الْكَوَاكِةِ لِأَنِي الْعِلْمِ إِنَّا وَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى فَرِكَ الأَلَّ عَلَى فَرِكَ اللَّيِقَ - صَلَّى النَّهُ عَنْدُو وَسَلَّمَ - قَدُ أَذِنَ فِي الْمُكِتَابَةِ الأَنِي صَالِا وَاللَّيِي اللَّهِ وَاللَّي اللَّهِ وَاللَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اللَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اللَّهُ النَّيقِ - صَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المَا الاحكام الاحكام 228/2

 تک محدثیل کرام نے ای بین اختلاف نیس کیا کان ٹیس جو نتا کا تمام محدثین کرام کتا ہے۔ محدثیل کراں کا ہت حدیث کے جواز کے قائل شخص کی دلیل ال کی اپنی تعد نیف بیل اگراں کے ہال کتا ہت حدیث جائز ند ہوتی تو وہ کتا بیل کیول لکھتے ۔ اور پھر وہ تو بیل کتب بھی کتا ہت کی معاصر بیٹ جا اوا بیٹ لا سے ایک مان تھ تی جواز کتا ہت کی معاویت اور اس کا ناسخ بیان معاقد تی جواز کتا ہت کی معاویت کا ناسخ بیان مناسخ کتا ہت کو تھم خاص قر دو یہ جس کے بعد کوئی عدر ہاتی تھیں دہتا کہ کتا ہت صریت کا بہائد بنا کر ذشیر وحدیث کا انکار کی جائے بیٹر کی جائے ہیں۔

خیال دے کرمنع کتابت حدیث دان اکثر روایات شعیف بیل ادر جن کا سی محمد اور جن کا سی موتا تا بت ہے۔ اگر کوئی کے کرمنع کتابت موتا تا بت ہے ان کو تعدیش کرام نے منسوخ قرار دیا ہے۔ اگر کوئی کے کرمنع کتابت وار تھم باتی ہے کہ دور کی دور ایت کے کرآ نے جو کتب حدیث یا کتابت مدیث ہے کہ دور بیٹ کے دور بیٹ کہ جیزہ ہے۔ اگر آ نے جو کتب حدیث یا کتابت مدیث کے در بیٹ کے در بیٹ میں بیٹ ہے۔ اس کو سی میں بیٹ ہے۔ اس کو سی میں ہوئی ہوئی ہوادر محد تین کرام نے اس کو سی میں کہ کراس میں ان کا در سے گا۔

منع كتابت سے متعلق و يات كے ضعيف يا منسور أو في كے بادے بل چند محد شي كرام كا مزيد موقف كفل كر مائ محد شي كرام كا مزيد موقف كفل كر مائ أو كرام كرام كا مزيد موقف كفل كر مائ أو كا مزيد موقف كفل كر مائ أو كا من يد من كرام كا من يد كراہ كا من يا كرام كا من يد كراہ كا من بولى اللہ كا من بائي ہے يا عديث كي تقديم مكن مولى اللہ كا من بائي ہے يا عديث كي تقديم مكن مولى

الم المن تبيئ كابت وجوركابت كي روايات ذكر كرسف كالعدافر التين: قَالُوا وَهَمَا تَمَاقُضُ وَاخْبَلَافُ دَقَالَ أَبُو الْحَمَّدِينَ قَعُنُ نَقُولُ: إِنَّ فِي هَذَا مَعْنِدان: احداهما: أَنْ يَكُونَ مِنْ مَنْسُوحَ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ. كَأَنَّهُ عَلَى فَي أَوَّلِ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ. كَأَنَّهُ عَلَى أَوَّلِ السُّنَّةِ عِلْسُلُوعَ السُّنَّةِ عَلَى السُّنَّةِ السُّنَّةِ السُّنَّةِ السُّنَّةِ السُّنَّةِ السُّنَّةِ السُّنَةِ السُّنَّةِ السُّنَّةِ السُّنَّةِ السُّنَّةِ السُّنَّةِ السُّنَةِ السُّنَّةِ السُّنَّةِ السُّنَّةِ السُّنَةِ السُّنَّةِ السُّنَةِ السُّنَّةِ السُّنَةِ السُّنَةِ السُّنَّةِ السُّنَّةِ السُّنَّةِ السُّنَّةِ السُّنَّةِ السُّنَّةِ السُّنَالَةِ السُّنَاءُ السُّنَةِ السُّنَةِ السُّنَةِ السُّنَّةِ السُّنَاءُ السُّنَةِ السُّنَاءُ السُّنَّةِ السُّنَةِ السُّنَةِ السُّنَةِ السُّنَاءُ السُّنَةُ السُّنَاءُ السُلْمَاءُ السُّنَاءُ السُّنَاءُ السُّنَاءُ السُّنَاءُ السُّنَاءُ السُّنَاءُ السُّنَاءُ السُلْمَاءُ السُّنَاءُ السُّنَاءُ السُّنَاءُ السُّنَاءُ السُّنَاءُ السُّنَاءُ السُّنَاءُ السُّنَاءُ السُلْمَاءُ السُلْمَاءُ السُلْمُ السُّنَاءُ السُّنَاءُ السُلْمُ السُلِمُ السُلْمُ السُلْمُ السُلْمُ السُلْمُ السُلْمُ السُلْمُ السُلْمُ السُلْمُ السُل

وَالْهَغَنَى الْاَخُرُ: أَن يَكُونَ خَصَ بِهِذَا عَبدَ اللّهِ بَن عَمْرِهِ. لِأَنَّهُ كَانَ قَارِلُ لِلْكُنْ الْهُ تَقَدِمَة وَيَكُتُ بِالنَهْ يَالِيَة وَالْعَرَبِية وَكَانَ عَيْرُهُ وَالْعَرَبِية وَكَانَ عَيْرُهُ وَالْعَرَبِية وَكَانَ عَيْرُهُ وَالْعَرَبِية وَكَانَ عَيْرُهُ وَلِللّهُ الْوَاحِدُ وَ لِالْفَتَالِ مَعْبَا اللّهِ الْوَاحِدُ وَ لِالْفَتَالِ مَعْبَاللّهِ اللّهِ الْوَاحِدُ وَ لِالْفَتَالِ مَعْبَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا

بیاتف دوا حتل الے اوقد ( ام این تقید ) سنگرہ می کہتے میں بہاں و فقہوم ہیں۔

السنت بسنت سے مفسول سے معاہ ہے ہے کا آپ می حدیث بڑر مثا ہوں ہے ور ما فقط سے مئے کی گر جب ہے ور ما فقط کر ور بھور سے تی فار میں اور کا میں کا بہت ور ما فقط کر ور بھور سے تیں تو لکھے اور کر تو ہوں ہیں محفوظ کر نے کی حار ہے و سے دل گئے۔

2 سیمی بوسکر ہے ہے تم محفر ہے خیران تی تا مراہ رشی القد عند کے موقول میں بوکول کر وہ بی کر اور کی القد عند کے موقول کر ایک کے دور ایک ہو کہ اور کی القد عند کے موقول کر ایک کے دور ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی دور ایک کی کی دور ایک کی دور ایک کی دور ایک کی دور ایک کی کی کی کی دور ایک کی کی دور ایک کی دور ایک کی کی کی کی کی کی کی کی ک

امام این آتیبہ جو مام فی تا ایل الرحالات میں اس کے نرو یک بھی تقیمہ می ہے کہ کتابت حدیث مساملتا شد در کیا تھا لیکن ووتکم خاص تھا احتراب عبداللہ ای عمر دکو جارت تھی ہاں بعد میں اجازت دے دی گئی جس ہے قطرت ارسعیر خدری دالی روایت منسوع قرار یاتی ہے۔

و ن : النزكس ك ذكر بين آئ كها من و منسوخ و الميت بين و الت و بنا موكاكه شراب ، زيارت قبور ، قرباني كا كوشت وغير وجيسي آيات وروايت بين بيمي ناتخ و منسوخ شامل بين مناتخ ومنسوخ تفص نبين بكه تدريخ احكامات ورد مستبطم وتحقيق كاشابهكار تففه الين سه

مام الوسليم ان خطائي فرماتے ويں:

وقد كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتباً في الصدقات والمعاقل والديات أو كتبت عله فعيل بها الأمة ولناقلتها الرواة ولم يتكرها أحدامن علماء السف و لخلف فدل ذلك على بهواز كتأبة الحديث والعلم والله أعلم. معالم السان 185/4 بول التدمل العلم والله أعلم. معالم السان 4/185 برول التدمل المي المراب على مرتات الهات علم المراب عن المراب التدمل المي المراب التدمل المي المراب التدمل المي المراب ال

مام نووى دومريدمة م يرفر مات ين:

وَفِيهِ جَوَازُ كِتَابُةِ الْحَرِيثِ وَغَيْرِةِ مِنَ الْعُلُومِ الشَّرْعِبَةِ لِقَوْلِ أَنَسٍ لِابْنِهِ اكْتُنهُ بَلْ هِيَ مُسْتَحَبَّةُ وَجَاءَ فِي الْحَرِيثِ النَّمْيُ عَنْ كَتْبِ لُحْرِيثِ وَجَاءَ الْإِذْنُ فِيهِ . . . وَكَانَ بَنْنَ السَّلُفِ مِنَ الضَّحَابُةِ وَالشَّابِ عِينَ جِلَافٌ فِي جَوَارِ كِتَابَةِ الْحُدِيدِ ثُلَمْ أَجْمَعُتِ الْأَهَٰ عَلَى جَوَازِ هَا وَالشَّابِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ اللَّهُ أَعْمَدُ الشَّرِ حصيح مسده (245/4)

ال مِن كِمَّا مِن حديث ورديكُر شرق عوم كَجَارَ او فَيَا تَوت بِ كِيل كَ صفرت الس مِن كِمَّا مِن الله عند في الله عند أله عند

كَانَ يَئِنَ الشَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَهِ وَالتَّابِعِينَ خُتِلَافٌ كَثِيرٌ فِي كِتَابَهِ الْعِلْمِ فَكَرِهَهَا كَثِيرُونَ مِئْهُمْ وَأَجَازَهَا أَكْثَرُهُمْ) ثُمَّ أَنْجَعَ الْمُسْمِهُونَ عَلَى جَوَادِهَا ـ (صحصيح مسلم لدووى130/18)

عم کی تما ہت کے بارے سواف محاہدہ تا بھین کے ماٹین بہت ریادہ افتقار ف تھا سو ان ٹیل ہے بہت سول نے نا پہند کیا اور ان ٹیل سے زیادہ تر نے اس کی اجازت دی پھراس کے جائز ہوئے پرامت مسلم کا اجماع ہوگی۔

مام این کثیر رقطرا زبین:

قال البيخةى وابن الصلاح وغير واحن: لعن النهى عن ذلك كأن حين يُغاف التياسه بالقرآن، والأذن فيه حين أمن فلت، والله أعدم. (الباعث المثيث 132/1)

ما مبيعتى ، بن عملات وغير دينے فريديا. كتابت عديث سيانت كريے كاسب عديث كا

قر آل كريم من لل جائد كاخوف تى جب بينوف تم جوكي تو جارت بوگئ ہے۔ امام اين كثير خود قرماتے جين:

وقد حكى إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسويغ كتابة الحديث وهذا أمر مستفيض شائع ذائع من غير تكير. الباعث العنيث (132/1

اور کمّا بت حدیث کے ج تر ہوئے پر بعد کے زبانوں بیس علائے کرا سکا جماع بیان کیا گیاہے میدمی مدیمت اہل ، صاف وشفاف اور پہند بیرہ ہے۔ امام زمین الدین عراقی فرمائے ہیں:

> وأجهع المسلمون على تسويغ ذلك وإباحته. (العبيد والإيسال ترح في مقدمة المن مساح 1 204)

اورمسما ہوں نے تنابت کے جائز ومیائے ہونے پر جماع کی ہے۔ امام سخادی رقمطر اور بین کہ

وَقَالَ الْخَطِيبُ: قَدْ صَارَ عِلْمُ الْكَاتِبِ فِي هَمَا الزَّمَانِ أَثْبَتُ مِنْ عِلْمُ الْكَاتِبِ فِي هَمَا الزَّمَانِ أَثْبَتُ مِنْ عِلْمِ الْكَاتِبِ فِي هَمَا الزَّمَانِ أَثْبَتُ مِنْ عِلْمِ الْكَافِظِ. (٢/٤/١٤)

خطیب بغد دی نے فر مایا: لکھنے والے کاعلم اس زمانے میں حفظ کرنے والے ۔ زیادہ مضبوط ہے۔

امام دہمی فرماتے ہیں:

كتب عبد الله بن عمرو بن العاص بِإِذْنِ النَّبِيِّ -صَلَّى لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ- وَتَرُخِيْصِهِ لَهُ فِي الكِتَابَةِ بَعْدَ كَرَاهِيَتِهِ لِنصَّحَابَةِ أَنْ يَكُتُهُوا عَنْهُ سِوَى القُرَانِ وَسَوَّعَ ذَلِكَ-صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثُمَّةً الْعَقَدَ الإِنْمَاعُ بَعَدَ احتلاف الصحابة رضى الله عله على الجواز والاستحباب لتقبيد العلم بالكتابة والظّاهِرُ أَنَّ التَّهْ يَكَانَ أَوَلاً لِتَتَوَقَّرَ هِمَنُهُم عَلَى القُرْآنِ وَحَدَهُ وَلِيَمْتَازَ الفُرْآنُ بِالكِتَابَةِ عَلَى القُرْآنِ وَحَدَهُ وَلِيَمْتَازَ الفُرْآنُ بِالكِتَابَةِ عَلَى القُرْآنِ وَحَدَهُ وَلِيَمْتَازَ الفُرْآنُ بِالكِتَابَةِ عَلَى المَّرْآنِ وَحَدَهُ وَلِيَمْتَازَ الفُرْآنُ بِالكِتَابَةِ عَلَى المَّرْآنِ وَحَدَهُ وَلِيَمْتَازَ الفُرْآنُ بِالكِتَابَةِ عَلَى المَعْنُورُ وَالنَّهُ مِن الشَّرِقِيَةِ. فَيُؤْمِنُ النَّبُسُ فَلَهَا زَالَ لَمَعْنُورُ وَالنَّهُ مِن الشَّاسِ وَوَصُحَ أَنَّ الغُرُآنَ لاَ يَشُرَبُهُ بِكَلاَمِ لَنَّالِسَ أَفِنَ فِي كِتَابَةِ وَالشَّامُ وَلاَ المُعْرَانَ لاَ يَشَعَيْهُ بِكَلاَمِ لنَّالَامُ المَا الْمُلُولُ فَي كِتَابَةِ المَامِ وَلاَهُ أَعْدَى اللَّامُ اللَّهُ وَلا المُعْرَانَ لاَ يَشَعَلُوا بَاللَّهُ المَامِ وَلاَهُ أَنَّ الفُرُآنَ لاَ يَشُعُونُ إِللْمَامِ وَلاَهُ أَنْ الفُرُآنَ لاَ يَشَعَلَيْهُ إِلَيْكُولُ مِن الشَّامِ وَلاَهُ أَنَ الفُرُآنَ لاَ يَشَعَلُهُ وَلَى المَامُ اللَّهُ اللَّامِ اللْهُ المُعْمَولُ المَامِ وَالنَهُ أَعْلَى المَّالِي المَامِ وَلاَهُ المَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُعْلَقُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُولُولُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُعَلِيْلُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَ

حفرت عبد الله بن همروین عاص رضی الله عند نے نبی کریم سائی آیا کی جازت و
رخصت ہے احاد یث لکھیں آپ سائی آیا ہے سی ہرکر م کوفر آن یا کے عاد وہ کھنے
ہے روکنے کے جد حفرت عبد الله کو جازت وی تھی ۔ پیر صحابہ کر ام کے کتابت
عدیث پر اختل ف کے بعد علم کو کتاب میں نکھنے کے جواز وستے ہوئے ہوئے ہا جہائے
منعقد ہو گیا۔ ورطا ہری می شعت ہی تھی کہ پہلے پیل س دی مشیل صرف قر ہن کر یم
پر سمف کر ہی اور قر آن کر یم کی کہ بہلے پیل س دی مشیل میں ان کر یم
کی ماہن القبائی شد ہے ہی جب ہی شعت والتبائی ہی شد مہااور ہے اس کھل کر
سے مائی القبائی شد ہے ہی جب ہی شعت والتبائی ہی شد مہااور ہے اس کھل کر
سے مائی القبائی شد ہے ہی جب ہے می شعت والتبائی ہی شد مہااور ہے اس کھل کر
سے مائی وجمالا اور ہے ای والے کان م کے مش میس آونام کو تھنے کی جارت و سے دی گ

وَقَدَرُوى كِتَابَةُ الْعِلْمِ عَنِ التَّبِيْ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَحَادِيكَ كَثِيرَ قِوَرُونَ عِارَةُ ظَلِكَ وَفِعْلُهُ عَنْ عُمْرَ وَعَيْ وَأَنْسٍ وَجَابِرٍ وَ بْنِ عَبَّالٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرٍ و وَالْحس وَعَطَاء وَقَتَادَة وَعمر ابْن عَبْدِ عم کی کتابت پر نبی کریم مائی آیا تی سند بهت زیادہ احادیث موجود ہیں ، دراس کی اب رت وی گئی ہے بیدخشرت عمل انتظرت علی احضرت آنس احضرت جابر احضرت عبد القد بن عمل انتظرت علی احضرت آنس احضرت جابر احضرت عبد القد بن عمل العزیر استعید بن جمیل القد بن عمل العزیر العزیر العزیر العزیر العزیر العزیر العزیر العزیر العزیر درای طرح کئی اوراو ال کا افتال ہے اورال کے بعد کثیر تعداد ہے جن کا اس پر الفاق ہے اورائی العن العزیر العزیر ہے۔ الفاق ہے اورائی العناری ہے۔ المام جلال اللہ ین سیوشی رحمہ القد قررہ نے بیل ا

كِتَابَةُ الْخَرِيثِ فِيهِ اخْتُلِفَ.. ثُمَّ الْجَوَازُ بَعْلُ خِمَاعًا وَفَى (الغية السيوطي في عدم العديث (الغية السيوطي في عدم العديث 73/1)

حدیث لکھنے کے بارے انسکرف کیا گیا مجمراس کے بعد جائز ہوگیا جس پر سب کا اجماع ہے۔

تمام محدثین کرام کے اقوال اور موقف ہے بہی اندازہ ہوتا ہے کہ ال کے ہال قابل عمل وہ متبارکول دوسری رائے میں گئی رای حدیث بوسعید خدری تو محدثین نے اس کو منسوخ قرار دیا اور نامخ پر ایماع نقل کرتے ہوئے واضح تیجہ بیال کردیا کہ کہ کہایت حدیث جا کہ اور تنسف وہ مجتمع عدیہ ہے جس میں محدثین کرام کو اخترا ف میں ہے جواحراب آتے بھی ایک رویات کا مہر لے کرامت میں افتراق واخترار کے قائل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدیت کا ملہ افسیب قرائے اور جن سے ہوئے موری کی روشی و کھنے کے تعالیٰ ان کو ہدیت کا ملہ افسیب قرائے اور جن سے ہوئے موری کی روشی و کھنے کے تعالیٰ ان کو ہدیت کا ملہ افسیب قرائے اور جن سے ہوئے موری کی روشی و کھنے کے

ہے چیٹم میماعطافر مائے۔ آمین بارب تعلمیں وسلی الندعلی حبیہ سیدنا محدوآ لہ وصحبہ وسلم یہاں کے اور سوال میدید اہوتا ہے کہ اگر پچھ صحابہ کرم نے اس میں ا ختلاف کراور پچھے نے کتابت حدیث کی توس کی بات کوتر جمع ہوگی اس صورت ہیں بیاصول ؤمن نشیں فریالیں کہ صحابہ کرام کے اختاد نب کے بعد است مسلمہ کے علاء و محد نئین کاٹلس بھی دیکھا جائے گا کہانہوں ہے کس کواختیارکیا اورکس کو بہتر سمجھ کرا جماع وا تفاق قائم کر میا اس کوتر جنے دی جائے گی ہورے عبد تک تم م محدثین کرام کا اس بات یر اجماع جلا آر ہا ہے کہ حدیث لکھامنع نہیں و ہے بھی اگر کمآبت حدیث اور منع کتابت صدیث کی تمام رو پات کوجمع کیاجائے توسئنہ مالکل واضح ہوجا تا ہے۔ نیز کمابت عدیث کے اس ب ووج ہات ہے بھی مسئلہ کی نوعیت کا انداز ہ نگایا ہو سکتا ہے کہ نقس مسئلہ کار جی ان کس جانب ہے مثل: کتابت قر آن کر میم کا جواز ، مرکز کی راوی حنتریت ابوسعید خدری رضی القدعند کاعمر بیل چیونا جونا، ' ن کاخود کتابت حدیث کرنا ، تیسرا دیگر بعض سی به کرام جیہوں نے منع کر بت کی روایت بیان کی ان کا نود کر بت كرنايااس كاحتم دينا\_

تی معدشین کرام کا کتابت صدیت کے حوار پراجی ی بتاتا ہے کہ کتابت کی میں نعت و یہ تعلق میں بتاتا ہے کہ کتابت کی میں نعت و یہ تعلم سنت مب رکہ ہے منسوخ ہے جس پر دوسری دلیل محد ثین کر م کا اجماع ہے جنہوں نائے ومنسوخ کو بیان فر ، کر کتابت حدیث کے جواز پر اجماع کر کے اس کو ترقیح دی۔

علاوہ ازیں جو دیگر روایات منع کتابت پر بطور دلیل چیش کی جاتی ہیں ان کا سرسری جائز ولیتے ہیں، ملاحظ فرمایے:

حضرت ذیدین ثابت جناب ایر معاویرضی الله منها کے پاس آئ: فَسَأَلَهُ عَنْ حَدِيثٍ فَأَمْرَ إِنْسَانًا يَكُنُهُ هُ، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: "إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَنَا أَنْ لَا تَكْتُبَ شَيْئًا مِنْ حَدِيثِهِ « فَتَعَانُهُ. (سَن الله عَلَيْهِ)

ایک حدیث کے بارے پوچھا پھر ایک بندے کو لکھنے کا تھم دیا تو جناب زید نے ان سے فرمایا کہ رسول اللہ سائٹ آئیے نے جمعی تھم دے رکھا ہے کہ ہم آپ سائٹ آئیے کی احادیث نہ تھیں سوائبوں نے اس کومٹادیا۔

(ال روایت کے بارے ملا مدالبانی فے کہا رضعیف ہے۔ جامع تحصیل میں ہے کدر روایت منقطع ہے مطلب نے الس بہل ورسل سے تیس منا اور ندبی زیدے سناہے میں: 281\_)

دوسراحطرت زیدین ثابت رضی الله عند کااپنا ذخیر وحدیث پرمشتل صحیفه موجود تھا۔ سو بید وابت کسی اختبار سے بھی قابل قبول نہیں نیز الی تمام ردایات میجو بھی منسوخ ہیں۔ دوسری روایت بیہ ہے:

حضرت معاذ بن جمل رضى الله عنه فرمات بين كدمول الله من الله في الله عنه فرمايا: يَكُفِيتُكُمْ هَذَا الْقُرْآنُ عِنَا سِوَاكُهُ فَمَا كَتَبْنَا لَسُيْفًا بَعُنُد. -(الطالب العالي 610/12)

حمہیں بیقر آن ما سواے کافی ہے سواس کے بعد ہم نے پچھ نہ لکھا۔ بیدوایت ابراہیم نخی کن معاذ ہے منقطع ہے۔ بین ابن مجرعسقلانی کا بھی تول ہے۔

تير کاروايت ب

> يُوشِكُ أَنْ يَعْضَبَ اللَّهُ لِكِتَابِهِ -(العِم الاصطاطر الله (287/7)

قریب کرانڈ انٹال (قرآن کریم کے ساتھ) کتابت کی وجہ سے خصب فرمائے۔ اس روایت کے بارے میں امام بیٹی بھے الزوائد میں فرمائے ہیں:

> وفیه عیسی بن میبون الواسطی و هو متروك. اس مین عیس بن میون واسطی رادی مین جومتر دك بین -لبذابیدوایت بحی شعیف ب-

> > فلامكام:

میہ ہے کہ منع کتا بت صدیت والی روایات اکثر ضعیف بیں اور جو سی وو منسوخ بیں ۔ ایک عام آ دی بھی اس اشارہ کو سمجھ سکتا ہے کہ جو کتابت حدیث کی ممانعت پرروایات موجود بیل کیاوہ بمی کھی جوئی ہم تک نہیں پیٹی ا

العاقل تكفيه الإشارة.

عقل مندكوا شاره ين كانى بوتاب

ند کورہ بالا دلائل و کر کرنے کے بعد کسی دلیل کی ضرورت باقی نیس رہتی جس نے الکار کرنا ہے اس کے لا اُسْلِمُ کا حل کسی کے پاس نیس جوصا حب عقل و دائش ہے اس کے لیے یودلائل کا فی بیں۔ ال موضوع كے بارے مزيد معلومات كے ليے امام ابن عبد البركى كتاب جامع بيان العلم اور خطيب بغدادى كى تقييل العلم كامطالعه فرمايے۔ نيز كتب حديث وعلوم حديث اور تاريخ حديث سے بھى استفاده تيجيے۔

الله تعالی خدمت حدیث نریف کی ہماری بیکا دش ایتی بارگاہ میں قبول فرما تمیں اوراس کے سبب ہماری بخشش فرما تمیں ۔ حیات برزخی میں رسول الله میان فیلیم کا قرب نصیب فرما تمیں روزمحشران کی شفاعت ہے بہر دور فرما تمیں۔

آبين بإرب العلمين وصلى الله على حبيبيه سيدنا محدوآ لدوصحبه وملم-

خادم الحديث الشريف ندئيم بن صديق أسلمى گردائے درشاه دوعالم تاريخ 25 سمبر، 2020 وكوالحد للد كلمل ہوئى۔

## مفتىنايحربن صايق اسلمىكى مطبوعات













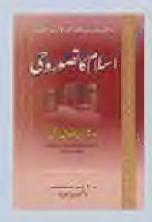



















سواج منير پبليكيشفزادارهمراح منير پاكتان